

Marfat.com

## آیات قرآنید۔احادیث مصطفوبیوسیر مختلفہ کے بینکڑوں دلائل و براہین سے مزین کتاب لاجواب



المُصِنَّف المُصِنِّف المُصِنِّف المُعالِم ورَّ المَالِيَّةِ عَمَّا حَبِرُادِهُ عَبُول المُعارِّمِرُّدُ

نبيومنشر به الدوبازار لا بور مسلم مر الحرار في :042-37246006 والله و 042-37246006



جمد مقوق ملكيت حق فاشري عفوظ هاي

دلائل توبية المات ميلاد صطفات اثبات ميلاد صطفات



ضرورىالتماس

قار کین کرام! ہم فے الی بساط کے مطابق اس کتاب کے شن کھی میں پوری کوشش کے باہم ہم ہم ہم آب اس میں کوئی قلفی پائیس تو ادارہ کوآ گاہ ضرور کریں تا کہ وہ درست کردی جائے۔ ادارہ آپ کا بے صدیم کرارہوگا۔

## فهرست مضامين

| صفحه       | عنوان                                                             | صفحه   | عنوان                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦         | عاشق اللي مير مخمى                                                |        | كتابيات                                                                   |
| P.1        | محمود الحن و يو بندى                                              | Hr _   | وجهُ تاليف                                                                |
| ٣٦         | مولوی مودودی                                                      |        | سعادت انتساب                                                              |
| ٣٩         | ديكروماني تراجم                                                   |        | كيا صرف بخارى شريف ہى حديث كى                                             |
| ٣٦         | عارطرح کی خیانت                                                   | 14 _   | كتاب مج؟                                                                  |
| M4_        | مضامین نافعہ                                                      |        | مقام چرت                                                                  |
| _ ۱۳۰      | ذات مصطفی سرایا رحمت                                              | 14_    | فضائل کے باب                                                              |
| ۲۲_        | (۲) آیت مبارکهاوّل و آخر                                          |        | مين ضعيف روايات بهي قابل قبول موتى                                        |
| J. J.      | حضور غليباً اوّل بهي بين آخر بهي                                  | 14_    |                                                                           |
| L.L.       | (احاديث)                                                          |        | ب ساری خدائی سے محد مصطفیٰ من الفیام                                      |
| <u>ر ۲</u> | (۳) آیت مبارکهٔ اوّلیت مصطفویه                                    |        |                                                                           |
| ſ*^_       | (۱۳) آیت میار که اقرار توحید                                      |        | (۱) آیت مبارکهٔ رحمت<br>لاه                                               |
| P9_        | (۵) آیت مبارکهٔ میثاق                                             |        | الملام للنفع                                                              |
| 14         | مصدِق اور مصدُق                                                   |        | ایک مثال                                                                  |
| ۵٠_        | مصدِ ق پہلے ہوتا ہے                                               |        | قرآن کریم ہے مثال<br>بغلمہ للغلم                                          |
| - ام       | (۲) بشارت عيسى عليبا                                              |        | رب الخلمين اور رحمة للعلمين<br>رك سي تغ                                   |
| ۵۲_        | میشر اورمیشر                                                      |        | عالمین کی تغییر<br>آیت کریمه میں لفظ" رَحْمَةُ لِلْعَلَمِینَ"             |
| OF_        | لفظ ' يَا تَى '' بِرغور كرين!<br>ترين من من حركيل محل أذا         | F0     | ا بهت ترجمه من لفظ ترحمته مسترسین میا<br>اور و بابید دیابند کی کن ترانیاں |
| ۵۵         | تمہارا قانون مختاج دلیل اور کل نظر ہے<br>اور ی نور میں میں میں ال | ₩4<br> | اور و ما بهید د ما بهند می من مرانیان<br>اشر فعلی تعانوی                  |
|            | الورى ذريت ولابيه سے سوال                                         | ' ' .  |                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | البات ميلايط في تلفي الملكوسي                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صغح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عنوان صفحه                                                                        |
| سال مہلے ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الله تعالی قاور مطلق ہے جس طرح جاہے                                               |
| بسم الله كا تواب ١٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100                                                                               |
| قلم كوعظمت مصطفى عليبيا كأصله ١٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
| ایک تغیس روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |
| مولوی اشر فعلی تھا توی لکھتے ہیں: ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |
| " بیان حضرت مَنْ اللَّهُ کے تورکا"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شجر اليقين                                                                        |
| میلا و پرخوش ندکرنے والامسلمان بیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                 |
| ہے: وہائی امام ومحدد كا ارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |
| آرمصطفی (مُعَافِی) مرحبامرحبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                 |
| حِمندُ بِ لِكَانِهِ كَا ثِبُوتِ ••ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * *                                                                               |
| قاضی سلیمان منصور پوری وبانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |
| یدایک امرواقع ہے ۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
| مولوی صدیق الحسن مجو پالوی اورمیلا د<br>سرچه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |
| کے جسنڑے میں اور ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |
| شب ولادت پرتمن جعنڈے اللہ نے<br>الکوائے اللہ است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · ·                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نی اکرم منافقاتم باعث ایجاد کا نئات میں _^^<br>بے دو جہال تمہارے لیے^             |
| حب المقال ور من مسرت ببرين معالم الما كله في جشن منايا ما الكه في جشن منايا ما الما كله في الما الما الما كله في |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | آ دم غلیباً کی تخلیق سے ساڑھے تین لاکھ<br>سال قبل تخلیق نور مصطفے مَلَافِیْنَم ۸۷ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اے آدم! اگر مصطفے شہوتے تو میں تہمیں                                              |
| یرو زمخشر جینڈ اخو دسر کار غائباً کے دست کرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بداند کرتا ۸۷                                                                     |
| مين بحي موكا الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بيدان را<br>نور مصطفىٰ عليه التحية واللثاء جبين حضرت                              |
| یوم قیامت ثناء مصطفیٰ کاون ہے ۱۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
| حضور نے فتح خیبر کی تو شخبری جمندے سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تخليق نور مصطفى تمام موجودات سے نولا كھ                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |

| A.M.  | 1000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000                                               | 3K      | المات تاري المات ا |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغح   | عنوان                                                                                 | صنحه    | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IFA _ | با نچوال آسان                                                                         | 11•_    | ري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IFA _ | چھٹا آسان                                                                             |         | صب ولادت لا كُنْك خود ذات بارى تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 179_  | ساتوال آسان                                                                           | IIF.    | نے کروائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 179_  | توريول كامشعل بردارجلوس                                                               |         | ميلاد الني منافيظ كم موقع برشيطان في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 144_  | جشن آ مدرسول پرنور بوں کا جلوس                                                        | 110     | واويلا كيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | جلوس میں گنبدخفریٰ کے ماڈلز حضور                                                      |         | صديث مباركه من تيسري عيد كاشوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| إسسا  | کے تیرکات کی شبیبات                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | اس تابوت من كيا تفاجه الانكدا فا                                                      | 114     | جعد کا دن عیرین سے بھی زیادہ معظم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1977  | جلوس کی شکل میں لائے تنے؟<br>                                                         |         | جمعه کا دن مخلیق و و فات آ دم علیمیا کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١     | ذكرآ يات ولادت يعنى اثبات جشن ميلاه                                                   | IIA.    | دن ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IPA . | از قرآین کریم                                                                         | 114     | يومٍ عاشوره كاروزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 100   | ميلا دالني اورامحاب رسول ديس ديم بين                                                  | IFI,    | مزید جوت تیسری عید کا بخاری شریف سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| irm,  | الله كى نعمت كا ذكر كرو                                                               | Irr     | جشن آ مدرسول پراثابت جلوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 100   | اینے رب کی نعمت کا چرچا کرو                                                           | 146     | مدیند منورہ میں جشن آ مدرسول کے جلوس<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | خود الله تعالى نے خصرت عيسى عليالا كا                                                 |         | محرین جلوب میلاد تیامت کے میدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 110   | ميلا وبيان فرمايا                                                                     | 110     | میں جلوں تکالیں سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INA B | بثارت (خوشخبری) میلا دحضرت یخی غایبًلا                                                |         | غلامان مصطفیٰ بھی بروز محشر جلوس کی شکل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | جشن مناؤ: ارشادِ خداوندی ہے:                                                          | 11.4    | میں جنت جا کیں سے<br>اس مصطفل مص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1009  |                                                                                       |         | جلوس آ مصطفیٰ مانیدا در شب اسری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10+   | الله تعالى كافضل كبير في كريم عَلَيْهِ إِن إِن الله الله الله الله الله الله الله الل | 172     | جش آ مرمجوب پر بینرز بھی لگائے مجے<br>س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10+   | " رحمة للعلمين " بمي نبي كريم عليبا بي                                                | IFA     | يبلا آسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | حضور علیها کی آمد کی بشارت دینا سلت                                                   |         | دومرا آسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 101_  | انبیاء ہے                                                                             | ,       | تيسرا آسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 101   | البيس الله كے ون ياد ولا يئے" الآيت"                                                  | IPA     | چوتھا آسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | t                                                                                     | <u></u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ACONT TO THE REAL OF THE PARTY | اثبات بياديطي المالك المالك                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| عنوان صغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عنوان صفحه                                           |
| علماءأمت كالجماع ٢١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يوم نجات كوروزه ركه كرمنايا گيا ۱۵۴                  |
| تحسى امركونا جائز بدعت منع كينے كے ليے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نى أكرم عليه الصلوة والسلام سب _                     |
| دلیل ضروری ہے بے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بردی نعمت الله بین ما                                |
| بدعت کامفہوم کیا ہے؟ ۸ےا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |
| بدعت کی پانچ قسمیں ہیں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نى كريم عَلَيْهِا فَ خُود و و و كرجم بايام الليَّه ، |
| (۱) بدعت داجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رغمل فرمايا 109                                      |
| (۲) بدعت مستحبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اثبات میلاواز احادیث مبارکه ۱۷۰                      |
| بدعت کروہہا۱۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضور علینیا نے خود اپنی ولا دت کے حالات              |
| مند ما نگاانعام پائیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بیان فرمائے 170                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | يوم ميلا د كي ابميت ١٦٦                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اہل حربین کا میلادمنانا ہمارے لیے کافی ہے            |
| كرآ تكمول برلكائے 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (حاجى امداد الله مهاجر على)                          |
| سيدنا ابو بمرصديق أكبر والنظ في الكوش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت سلیمان ملیتها نے مدینه منورہ کی                 |
| اصلاب طاهره وارحام طيبه من بيتورسفل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تعظیم کی                                             |
| ١٩١ ١٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | محفل ميلا داورسليمان علينيا                          |
| حافظ قرآن اہے خاندان کے جہنیوں کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اس مال دیال ریبال کون کرے؟ الال                      |
| شفاعت سے جنت میں لے جائے گا ۔ ۱۹۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بعد ہجرت مدیند منورہ افضل ہے مکہ معظمہ               |
| دس من حالور من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ہے بھی                                               |
| حصور کے دست میارک سے ال مادا الا الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الله تعالی کا پیند بده شهر دینه منوره _ ۵ کا         |
| ساجدین سے مراد تمازی ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نى اكرم علينيا كامحبوب شهر مدينه منوره ١٥٥           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صحابي رسول كاعقيده ١٤٥                               |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                    |

| 30634 L > 3626                                | اثنات ميلان مطفى الكلك الكلك الكلك            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                    | عنوان صفحه                                    |
| دورانِ ایام حملِ نورخوشبوؤں کے طلّے _ ۲۲۵     | ورِ مصطفیٰ جبین ہاشم میں                      |
| ر رئیے الا ول شریف کی بابر کت را تیں _ ۲۲۹    | ورمصطفي حضرت عبدالمطلب كي                     |
| پرنور ہے زمانہ صبح شب ولادت ا۲۳               |                                               |
|                                               | ور مصطفیٰ حضرت عبدالله کی پیشانی میں ۲۰۷      |
| اگرميلادٍ مصطفیٰ نه بهوتا تو کلیم نه بوت ٢٣٣  | محصے تورخارج موا معرت آمندخاتون               |
| اگرميلا ومصطفیٰ نه ہوتا تو آ دم عَلَيْلِهِ نه | كا ارشادِ پاك                                 |
|                                               | مورتول كارشك وحسد مين مرجانا ٢١٢              |
| جنابه آمند کے ہاں جنابہ حواً اسارا            |                                               |
| آسينمريم کي آمد                               | FIF                                           |
| انبياء مزارات من زنده بيل                     | جش تورمصطفوبي                                 |
| شب ولادت كعبة الله مقام ابراهيم كي            | شب انتقال نور مصطفوب عليد الصلاة والسلام ٢١٣٠ |
| طرف جمک گیا                                   | سيده آمنه كوانبياء كى مباركباديان ١١٦         |
| ريكر واقعات شب ولادت                          |                                               |
| اس سال سب كواز كے عطاء كيے محكة _ ٢٣٠         |                                               |
| عداء آئی: در می کھول دوالوان قدرت کے ۲۲۴۰     |                                               |
| ہے کعبدوی چھکد امحمہ منافقہ دے در تے ۲۳۲      |                                               |
| ان كا نام محمد (مَنْ فَيْنَ ) ركفنا           |                                               |
| نوری پیکرسیده آمنه کے حجرهٔ طاہره میں ۲۴۴۳    | **                                            |
| محفل نوں سجائی رکھیواو ہدے اون دا ویلا        |                                               |
| - I                                           |                                               |
| المكاشفات سيده آمنه زنافها                    |                                               |
| ہوئے پہلوئے آمنہ ہے ہویدا ۲۳۵                 |                                               |
| ا بے مثل نبی کی ہے مثل ولادت ۱                | -                                             |
| ا پہلے مجدے پدروز ازل سے درود ا               | حضرت عبدالله والدرسول والفنظ كالنقال ٢٢٢      |
|                                               |                                               |

7

i. ∠.

| A A |                                | W.         | اثبات ميلايطى الله                                             |
|-----|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| صنح | عنوان                          | منح        | عنوان                                                          |
| MA  | محمصطفیٰ آئے بہاراں مسکرا پیاں | MA         | آ نچدخوبال بمددارندتو تنهاداري                                 |
| MA  | تمهار في كاكونين مين جواب بين  | 444        | مهر نبوت اور حکومت مصطفے (مَثَاثِیْمَ)                         |
| MY  |                                | l .        | مشرق مغرب ان کی حکومت                                          |
| MY  | ویئے کی ضرورت ندمشعل کی حاجت   | rai        | نبوت بی اسرائیل سے رخصت ہوگئی _                                |
|     |                                | POP        | پھوکال مار بچھائیولوڑن! <u>!                              </u> |
|     |                                | ror        | اکھال وچەقدرتى سرے دى دھارى                                    |
|     |                                | ror        | آئے محمد ( الله الله على والے                                  |
|     |                                | roo        | کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر تھلوتا نور کا _                      |
|     |                                | raa        | حضور کا نوری حجولا                                             |
|     | •                              | roy        | مبارک مجھے میہ بڑائی حلیمہ (خُلِیْکُا)                         |
|     |                                | TOA        | قدرت كالمتخاب مسجعزت حليمه ملحاقها                             |
|     |                                | 109        | حضرت علیمہ ڈگائٹا کے حالات                                     |
|     |                                | <b>14</b>  | ا پنے اپنے مقدر دی ہندے اے کل _                                |
|     |                                | 12.        | تے کیے داسجدہ محد دے درتے                                      |
|     | •                              | 121        | جانوروں کے کلام کرنے کا ثبوت                                   |
|     |                                | 121        | اصحاب كہف كا كتابولا                                           |
|     |                                | 72.14      | لیعقوب غایبا کے جھیڑ ہے کا کلام                                |
|     |                                | 120        | کنعان کی ڈاچی کا کلام                                          |
|     |                                | 724        | حضور علینیا کی اولمنی نے کلام کیا                              |
|     |                                | 12A<br>144 | یعفور گدها بولا<br>اصحاب فیل کا ماتھی بولا                     |
|     |                                | tal.       | الشخاب من فام من بولا<br>سلیمان غالبیلا کی چیونی نے کلام کیا   |
|     |                                | ra r       | معیمان عیرب می پیون سے ملام میا<br>بد مدنے کلام کیا            |
|     | *                              | MA         | ہر مرے من ایج<br>بیکس باغ ہے بھول لائی صلیمہ                   |
|     |                                | (          |                                                                |

## <u>سعادت انتساب</u>

بيصحيفه بعشق رسول

ہراس سے العقیدہ ی خفی بریلوی عاشق رسول کے نام ہے منسوب کی جاتا ہے جو ہر وقت نعب رسول کے نام سے منسوب کی جاتا ہے جو ہر وقت نعب رسول میں رطب اللمال رہتا ہے اور اس عقیدت کوحرز جان بنائے ہوئے ہوئے ہے کہ ہے۔

غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے۔ فقیراس انتساب کواپنے لیے ظیم سعادت تصور کرتا ہے کیونکہ ہجڑ سے غلام رسول اللہ دے اسیس غلام او ہمناں دے۔ اور بیسعادت ہر کسی کو عاصل نہیں ہوتی جب تک کے سعادت بخشنے والا خود کسی ہا

ایں سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشدہ اور فقیراس سعادت کو نجات اُخروی کی دلیل وشہادت سمجھتا ہے کیونکہ بقول صبیب

ٱلْمَوْءُ مَعَ مَنْ آحَبُ \_ (ترندي مَكَانُونَ)

''مردای کے ساتھ (اُٹھایا جائےگا) جس ہے بحبت کرےگا'۔ جس معیت کے حصول کی دعا حضرت امام خطابت رحمۃ اللہ علیہ المعروف سمندری والوں نے ان الفاظ میں گی تھی کہ

Marfat.com

# علامان رسالت كى غلاى ال كى جھ كو غلامان رسالت كى خلاق الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله التحية والتسليم وعلى الله وصحبه اجمعين .

نیاز مند فقیر کدائے کوچ منفر شاہ قشی لا الله قدی سروالنورانی محمد منفبول احمد سرور فادم آستانه عالیہ حضرت امام خطابت سمندری والے فادم آستانه عالیہ حضرت امام خطابت سمندری والے فیصل آباد

#### البات بياز الله المحال الم

#### كتابيأت

| تفسير خيتا بوري        | تغيير روح البيان               | قرآن کریم             |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| تفييرابن كثير          | تقبيرنورالعرفال                | تغيربغوي              |
| تغييرع انس البيان      | تغيير رورح المعاني             | تغييرودمغثؤر          |
| تفسيركبيرامام رازى     | تغييراحمدي                     | تفييرسيني             |
| تغسيرابن جربر          | تقييرضيا ءالقرآك               | . تغييرالحسنات        |
| تفيرمظبرى              | تغييرعبدالرزاق                 | تغبيرطبري             |
| تفسيرابن عباس          | تغييرضياء القرآك               | تغيرنيىمغصل           |
| . تغییرعزیزی           | تغيرجمل                        | تغييرجا لين شريف      |
| بخاری شریف             | · سنن دارمي                    | تغييرتنى              |
| ابودا ؤ دشريف          | جامع الترغدي                   | مسلم شريف             |
| الخصائص النسائي        | نسائی شریف                     | ابن ما جهشريف         |
| مسندالفرد وكاللديلمي   | المسعف لالي شيبه               | المستدرك للحائم       |
| فنخ البارى شرح بخارى   | عدة القارى شرح بخارى           | بدى السارى شرح بخارى  |
| كنز العمال             | مشدامام احمد                   | اسنن الكبرى لليبتى    |
| الميز ان الكبرى        | مفتلوة شريف                    | مندانی یعنی           |
| مولدالعرون فابن الجوزي | بيان الميلا والمع ىلاين الجوزى | الخصائص الكبرى        |
| تاریخ انیس الحلیل      | تاریخ الخمیس                   | مطالع المسر التدللفاي |
| الاحافات السنيه        | التوسل للالباني                | شرح تعبد بروالحر بوتي |

| 406 C IT >                  |                         | اثبات ميلاد طف الله             |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ولأل المنوت                 | معارج المنوت            | مدارج اللهوت                    |
| الفوائد فخلعي               | جامع الاحاديث           | شرح شفاتعلى القارى              |
| مَذَكُرةَ الْحُدُ شَيْنَ    | كمآب الصغفاء الصغير     | الموضوعات لابن الجوزي           |
| انوار جمال مصطفیٰ           | تاریخ این کشراُردو      | البدابية والنهابية              |
| مسنفءبدالرزاق               | اتحاف السادة للزييدي    | شرح قصيده اماني                 |
| شوابدالنو ت ازعلامه جامی    | جع الجوام للسيوطي       | مجمع الزوائد                    |
| الدرراطم                    | الرحيق المختوم          | الوفالا بن الجوزي               |
| اتوارانحمد ہے               | حجة الله على الخلمين    | روض الا نف للسهيلي              |
| نآه ي صديد                  | الدددالبهت              | عقيدة الشهده                    |
| الفاس رجميه                 | نزمية الجالس            | ميرتوملېيد                      |
| الحديقة الدي                | كتوبات المام رباني      | خلى اليقين                      |
| الدررانعظيم في مولدالكريم   | المسندالعقيلي           | جوابراليحار                     |
| تاريخ الكال لا بن عدى       | الباريخ الكبير للخارى   | موضوعات كبرنعلى القارى          |
| تاريخ ومثق لا بن عساكر      | الطبقات الكبرى لابن معد | الاسرار الرنو عدلنقاري          |
| المواصب اللدني              | تاريخ بغداد مخطيب       | الملآلى المصنو عدلتسيوطى        |
| التعميد الكبرئ              | كماب الثواب لالي الشيخ  | زرقانی شریف                     |
| النور في مولد البشير والنذي | صبيباعظم                | ما ثبت بالسنداز من محقق         |
| فآوي فيض الرسول             | مظاہرت                  | افعة اللمعات ازش محقق           |
| جامع المعجز ات              | درةالياج                | المربعين في شفاعة سيدا كميز مين |
| مَياء النبي                 | سنن سعيدا بن منصور      | طعافی                           |
| بدية الحرين                 | اصولالكلام              | جشن ميلا دالني كى شرى حيثيه ك   |

#### CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

| لسال الميز ال                 | شرف النبي                  | جذب القلوب                        |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| مقاصدحت                       | قوت القلوب                 | شای شریف                          |
| ، مخقرسيرت رسول               | مسالك الحنفاءللسيوطي       | تتأب الشفاء لقامني عياض           |
| سيرة المصطفئ ابراجيم سيالكوني | ميرت دحمة للعالمين         | بهارخلدازتمانوي                   |
| أكرام محمدي مولوي عبدالستار   | ى حرفى مولوى صعمام         | جمال مصطفیٰ صاوت سیالکوٹی         |
| ترجمه مولوي مودودي            | ترجمه مولوی تقانوی         | احسن المواعظ ابراجيم سيالكوني     |
| الشهاب الثاقب                 | ترجمه عاشق البي ميرتفي     | ترجمه محمودالحس                   |
| جمال الاوليا وتغانوي          | الافاضات اليومية تعانوي    | يك روزى اساعيل ديلوى              |
| تذكرة الرشيد                  | الشمامة العنمر بديمو بالوي | نشرالطیب تفانوی                   |
| تاريخ المل حديث               | سيرت ثنائي                 | فأوى رشيديية                      |
| اخبارهمرى المل صديث           | اتل مديث امرتسر            | دمالدالاعتسام                     |
| امدادالمهاق ازتقانوي          | عطرالورده                  | آ فآب نبوت قاري طيب               |
| نبيت إعب جنت                  | احسناهمص                   | اشرف الحواثي                      |
| الشرف الموبدلة ل محمد         | جامع الصغير                | يست ذلخا                          |
| دومشة الشهداء                 | يرتيهوزال                  | السواعق الحرق                     |
| طبراني كبيروالا وسط           | حاشية نبراس                | كآب الدرج المضيد في الآبا والشريف |
| معمانح السنة                  | - نتى المئى                | امعافسالراغيين                    |
| حيات القلوب                   | التول البديع               | ميرت محمدية جمه موامب لدني        |
|                               | سيل الهدى والزشاد          | الن المطالب في نجاة الي طالب      |
|                               | -                          |                                   |

TANK AND AND ASSESSMENT

#### وجهر تاليف

برادر طریقت جناب محمد حنیف انصاری صاحب ایک مصلب نم بی رجمان رکھتے ہیں اور ان کے عشق رسول میں دن بدن فروغ اس لیے بھی ہور ہا ہے کہ وہ اکثر وقت درووشریف کے پاکیزہ ورد سے اپنی زبان کور رکھتے ہیں تو ان کے درجات میں ترقی کو درکھتے ہیں تو ان کے درجات میں ترقی کو درکھتے ہیں تو ان کے درجات میں ترقی کو درکھتے ہیں اور وہ اپنے طور پر دلائل دیکھ کر بہت سے بدعقیدہ لوگ خواہ مخواہ ان سے اُلجھا کرتے ہیں اور وہ اپنے طور پر دلائل کے انبارلگا کران کے دانت کھٹے کیا کرتے ہیں۔

بی غالبًاس لیے بھی کہ وہ گدائے آستانہ عالیہ علی پورسیداں شریف اور سک حضرت مرکار نقش لا ٹائی قدس سرہ النورانی علی پوری ہونے کے ساتھ ساتھ شہنشاہ اقلیم عشق رسالت حضرت تا جدار بر ملی شاہ امام احمد رضا خان الملقب بداعلی حضرت رحمۃ الله علیہ رسالت حضرت تا جدار بر ملی شاہ امام احمد رضا خان الملقب بداعلی حضرت رحمۃ الله علیہ سے بھی والہانہ عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی اس فرمودہ حق بات بر مکمل مل پیرار ہے ہیں سے بھی والہانہ عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی اس فرمودہ حق بات بر مکمل مل پیرار ہے ہیں

ذکر ان کا چھٹریے ہر بات میں چھٹرنا شیطان کا عادت سیجے

جو نہ مجولا ہم غربیوں کو رضا

ذكر اس كا افي عادت سيجيّ

کزشتہ دنوں کچھ گتا غانِ رسول بدند بہاوگوں سے انصاری صاحب کا مباحثہ ہو گیا تو انہوں نے حب عادت ایک طاقتو رمناظر کی طرح میدان مارااور پھراس کے بعد جب فقیرے ملاقات ہوئی تو گر جوشی شدیدے بہ تقاضۂ جدید کیا کہ بیں" میلا دِ مصطفے" سی اثبات میلاً مسلم کا بہتر رکروں بالخصوص اس میں 'اقلیت نور مصطفیٰ 'حضور علیہ کے موضوع پر ایک مدلل کتاب تر یرکروں بالخصوص اس میں 'اقلیت نور مصطفیٰ 'حضور علیہ السلام کا باعث تخلیق کا کنات ہونا' ان عنوانات کو مستند کتابوں اور بتقاضائے گستا خان رسالت بخاری نثریف سے ثابت کیا جائے تو فقیر نے چنداورات حوالہ قلم کیے ہیں جس میں بالخصوص درج ذیل عنوانات:

- (۱) کیا صرف بخاری شریف بی حدیث کی کتاب ہے؟
  - (٢) الدليت نور مصطفي قرآن وحديث كي روشني ميس
    - (٣) حضورعليه السلام باعث تخليق كاتنات بي
- (۳) ضعیف روایات فضائل کے باب میں معتبر ہیں وغیرہ دغیرہ دعا ہے کہ اللہ تعالی اس عشق ومحبت سے تحریر کردہ کتاب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میرے لیے ذریعہ نجات وتوشئہ خرت بنائے۔ آمین

محد منفول احد سرور فيمل آباد

#### Collectin Descendant of the collection of the co

## كياصرف بخارى شريف، ى حديث كى كتاب ہے؟

وہا بی حضرات ہر دعویٰ کی دلیل بخاری شریف سے دکھانے کا مطالبہ کرتے ہیں'ان سے فقیر کا بیسوال ہے کہ کیا صرف بخاری شریف ہی حدیث کی کتاب ہے؟ اس کے علاوہ پانچ کتب جن کا شار صحاح میں ہوتا ہے کہ وہ احادیث کی کتب نہیں ہیں؟ علاوہ ازیں سینکڑوں کتب احادیث کیا قابلِ اعماد نہیں ہیں؟

مؤطاا مام مالک مندام معظم جوکہ بخاری سے پہلے مدوّن ہو پھی ہیں کیاان کی و خیرہ کا میان کی و خیرہ کیا ہے کہ مؤطا کی شرح خود مکتب الل حدیث و خیرہ کتب احادیث میں کوئی ایمیت ہیں ہے؟ جبکہ مؤطا کی شرح خود مکتب الل حدیث کے علامہ نواب وحیدالزمال نے تحریر کی ہے۔

یہ جوکہا جاتا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف ہے ایسا کہنا کہاں تک درست ہے؟ بیقانون کس نے وضع کیا ہے؟

کیا بی آن کی کسی آیت سے قانون بناہ؟ حدیث کی کسی روایت ہے وضع کیا گیاہے؟

کسی صحافی کے قول سے یا صحابہ کے اجماع سے بیقا نون بنایا گیا ہے؟

اگر ایسانہیں ہے اور یقیناً ایسانہیں ہے تو پھر اس پراتناز ورکیوں دیاجاتا ہے؟

حالانکہ بخاری شریف میں بھی ضعیف روایات موجود ہیں کیونکہ ان کی اسناد میں جہی وردی قدری رافضی اور مرجمہ عقائد کے راوی موجود ہیں اور ایسے راوی بھی ہیں جومنکر الحدیث وائی اور وہی متھے جیسا کہ مدی الساری مقدمہ فتح الباری میں ابن حجر عسقلانی الحدیث وائی اور وہی متھے جیسا کہ مدی الساری مقدمہ فتح الباری میں ابن حجر عسقلانی

#### ا بنات میلائی میلی این این میلی این میلی میلی این میلی این میلی میلی این میلی میلی این میلی این میلی این میلی ا نے اس کی وضاحت کی ہے مثلاً:

(۱) باب الاستنجاء بالماء کے تحت امام بخاری نے ایک روایت اس سند کے ساتھ ذکر کی . . . . . . . . . . . . . . . . .

حَلَّاثُنَا اَبُوْسَعِيْدِ هِشَامُ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَلَّاثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي مُعَاذٍ وَاسْمُهُ عَطَاءُ ابْنُ آبِي مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكِ مُعَاذٍ وَاسْمُهُ عَطَاءُ ابْنُ آبِي مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكِ مُعَادُ وَاسْمُهُ عَطَاءُ ابْنُ آبِي مَيْمُونَةً قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكِ مُعَادُ وَاسْمُهُ عَلَيْهِ وَيَ لَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَيَ لَمَانَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَيَ لَكَاجَةٍ لِحَاجَةٍ لِحَاجَةٍ لِكَالَة لَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ لِللهُ عَلَيْهِ وَيَ لَكُمْ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ لِللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَيَ لَكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَيَ لَكُونَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَيَ لَكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَيَ لَكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيَ لَكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيَ لَكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيَ لَكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيَ لَكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَيَ لَكُونَ اللّهُ اللّهُ

اس حدیث کی سند میں آیک راوی ہے: عطاء بن الی میمونہ اس کے ہارے میں خود امام بخاری فرماتے ہیں کہ

عَطَاء بِن آبِى مَيْسَمَوْنَةَ آبُوْ مَعَاذٍ مَوْلَى آنَسِ وَقَالَ يَزِيدُ ابْنُ هَارُوْنَ مَوْلَى آنَسِ وَقَالَ يَزِيدُ ابْنُ هَارُوْنَ مَوْلَى عِمْرَانَ بِنِ خُصَيْنِ وَكَانَ يَرَى الْقَدْرَ.

(كتاب الضعفاء الصغيرص اسرا)

لعِني سيخص عقا كدفندر ميكا حامل تها\_ (تذكرة الحدثين ١١٢)

(۲) ای طرح امام بخاری نے کتاب المغازی ش ایک مدیث ذکری ہے:
حدثنی عباس والوحید قال حدثنا عبد الواحد عن ایوب ابن
عائد قال حدثنا قیس بن مسلم قال سمعت طارق ابن شهاب
یقول حدثنی ابو موسی الاشعری قال بعثنی رسول الله صلی
الله علیه وسلم الحدیث (بخاری جاری فائر ۱۲۳۳)

ال روایت میں ایک راوی ہے: ایوب این عائذ ال کوبھی امام بخاری نے خود مرجی اکھا ہے فرماتے ہیں: "ایوب این عائذ الطائی کان یوی الارجاء "- مرجی اکھا ہے فرماتے ہیں: "ایوب بن عائذ الطائی کان یوی الارجاء "- (کتاب الفعفاء الفیرس ۲۵۳)

اليوب ابن عائذ الطائي عقائد مرجعه كاحامل تفا\_ (تذكرة الحدثين ص٢١٢)

#### الناب بيان المنظم المنظ

#### مقام حيرت

حافظ ذہبی ابوب بن عائمہ کے ترجمہ میں لکتے ہیں کہ

وكمان من المرجئة قبال له انبسارى و اورده في الضعفاء لارجائه و العنجب من البخارى يغمزه وقد احتج به .

( كنّاب الشعفاء الصغيرص ٢٥١)

امام بخاری نے ایوب بن عائذ کومر جد قراردے کراس کا شارضعفا ویس کیا ہے اور جیرت ہے استدلال بھی ہے اور جیرت ہے کہ اس کوضعیف قرار دے کر پھراس سے استدلال بھی کرتے ہیں۔ (تذکرة الحد ثین ص۳۱۳)

(س) اساعیل بن ابان کوفی ایک راوی ہے اس کے بارے پس امام بخاری فرماتے ہیں کہ اسماعیل ابن ابان عن هشام بن عروة متروك الحدیث كنيته اسماعیل ابن ابان عن هشام بن عروة متروك الحدیث كنیته ابو اسحاق كوفی . (حدى الساری جلد نانی ص ۱۵۱)

اساعیل بن ابان جوہشام بن عروہ سے روایت کرتا ہے ٔ متروک الحدیث ہے۔ ( تذکرة الحد ثین ص ۲۱۳)

اس متروک الحدیث راوی ہے اہام بخاری نے اپنی صحیح (ابنخاری) میں متعدو اصاد بیث روایت کی ہیں متعدو اصاد بیث روایت کی ہیں چنانچہ حافظ ابن حجرعسقلانی فرماتے ہیں:

اسماعیل ابن ابان الوراق الکوفی احد شیوخ البخاری ولم یکٹر عنه ـ (۲۵بالفعفاءالصغیرس۱۷۲)

ا ساعیل بن ابان الوراق کوفی امام بخاری کے اساتذہ میں سے ایک ہیں اور امام بخاری نے ان سے بہت زیادہ احادیث روایت نہیں کی ہیں۔

ان کے علاوہ زبیر بن محمد النبی 'سعید بن عروہ عبداللہ بن ابی لبید عبدالملک بن امنی کے علاوہ زبیر بن محمد النبی 'سعید بن السائب بن یزید مس بن منہال بیتمام امین عبدالوارث بن سعید عطاء بن السائب بن یزید مس بن منہال بیتمام راوی ضعیف بین اور کتاب الضعفاء الصغیر میں امام بخاری نے ان کے ضعف کی راوی ضعیف بین اور کتاب الضعفاء الصغیر میں امام بخاری نے ان کے ضعف کی

اباد بيادُ في المال الما

تصریح کی ہے اس کے باوجود سے بخاری میں ان لوگوں کی روایات کو درج کیا ہے۔ (۷) شارح سے مسلم علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں کہ

ضعیف لوگوں سے روایت کے علاوہ بھی امام بخاری سے سند (حدیث) میں راویوں کے نام کے سلسلے میں بھی خطاء واقع ہو جاتی ہے جنانچہ امام بخاری نے داویوں کے نام کے سلسلے میں بھی خطاء واقع ہو جاتی ہے جنانچہ امام بخاری نے داوا اقسمت الصلوة فلا صلوة الا المحتوبة "کے تحت ایک حدیث اس سند کے ساتھ وارد کی ہے کہ

اس سند کے بیان میں امام بخاری سے دوغلطیاں واقع ہوئی ہیں ایک تو ہے کہ بحسینہ عبداللہ کی والدہ کا نام ہے نہ کہ مالک کی اور امام بخاری نے اسے مالک کی والدہ قراردیا ہے دوسری ہے کہ آ مے جل کرفر ماتے ہیں:

سمعت رجلا من الازديقال له مالك بن بحينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا الحديث .

اس مدیث کوانہوں نے مالک سے روایت کیا ہے حالانکہ بیصدیث مالک کے بیٹے عبداللّٰہ بین مالک سے مروی ہے مالک تو مشرف بداسلام بھی نہیں ہوئے سے مسلم نمائی ابن ماجہ نے بھی اس سندکو بیان کیا ہے کیکن ان کی سند میں بیا غلطیاں نہیں ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلاني لكصة بي كه

الوهم فيه موضعين احدهما ان بحينه والدة عبد الله لا مالك وثانيهما ان الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك ـ

(فتح الباري ج٢٩)

اس روایت میں دوجگہ وہم ہے اقرال یہ کہ تحسید عبداللہ کی والدہ ہے نہ کہ مالک کی اس روایت میں دوجگہ وہم ہے اقرال یہ کہ تحسید عبداللہ کی والدہ ہے نہ کہ مالک کی افی یہ کہ صحافی اور داوی عبداللہ ہیں نہ کہ مالک ۔ (تذکرة الحد شن میں) مند کے علاوہ نفس حدیث کے متن میں بھی امام بخاری سے کافی تسامح واقع ہوئے سطور ذیل میں ان میں سے بعض غلطیوں کاذکر کیا جاتا ہے۔

معطور ویں من ان من سے من معلیوں و در رہا جاتا ہے۔ کتاب الز کو قابل ام بخاری نے ایک صدیث وارد کی ہے:

عن عائشة ان بعض ازواج النبى صلى الله عليه وسلم قلن للنبى صلى الله عليه وسلم اينا اسرع بك لحوقا قال اطولكن يدا فاخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة اطولهن يدا فعلمنا بعدا انما كانت طول يدها الصدقة وكانت اسرعنا لحوقا به صلى الله عليه وسلم وكانت تحب الصدقة .

(بخارى شريف جلداة ل ص ١٩١)

حضرت عا کشرصد بقدرضی الله عنها سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی الحف الله علیہ وسلم کی الحف الله علیہ وسلم کی الحف الله علیہ وسلم کی الرواج میں سے کون سب سے پہلے آپ کے ساتھ واصل ہوگی؟ فرمایا: جس کے ہاتھ لیے ہول گئیں من کرسب اپنے اپنے ہاتھ ما پنے لگیں اور ان میں لیے ہاتھ سودہ کے تھا اور ابعد میں ہم کومعلوم ہوا کہ ہاتھوں کی لمبائی ہے مرادصدقہ ہے اور سودہ کا سب سے پہلے انتقال ہوا اور وہ صدقہ سے محبت رکھتی تھیں (یعنی صدقہ کثرت سے دیا کرتی تھیں)۔

اس مدیث کے جملہ "کانت اس عنا لعوقا به" بیل "کانت" کی خمیر سودہ کی طرف راجع ہے جس کا مفادی ہے کہ آپ کے بعد از واج مطہرات بیل سب سے پہلے سودہ کا وصال ہوا اور بیر بات تمام اصحاب سیر اور آرباب تاریخ کی شہادت سے الحظ عاباطل ہے کیونکہ آپ کے بعد سب سے پہلے مطرت زینب بنت شہادت سے الحظ عاباطل ہے کیونکہ آپ کے بعد سب سے پہلے مطرت زینب بنت

ابات بازانه المحاوم ال

جحش کا ۲۰ جری میں وصال ہوا اور حضرت سودہ کا وصال تو اس کے بہت بعد ۲۰ جحش کا ۲۰ ججری میں وصال ہوا اور حضرت سودہ کا وصال تو اس کے بہت بعد ۲۰ ججری میں ہوا ہے۔ (عمد القاری جم ۱۳۸۰) اس صدیت میں راوی سے زینب کا لفظ چھوٹ گیا ہے عمارت یول ہوئی چا ہے تھی: "و کانت زینب اسر ع لحوق ا به "صحیح مسلم میں یہ جملہ اس طرح ہے:

كانت زينب اطول يدا لانها كانت تعمل وتتصدق.

حضرت زینب لیے ہاتھ کی تھیں اس لیے کہ وہ زیادہ صدقہ دیا کرتی تھیں۔
بہرحال بیام بخاری کا کام تھا کہ وہ اس راوی کی روایت کو اپنی تھی میں درج
کرتے ، جس کی روایت میں بیتاریخی علطی نہیں ہوئی جیسا کہ امام سلم نے کیا ہے کہ اس
حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی ایک طویل بحث کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس
روایت میں ابوعوانہ کو وہم ہوا ہے۔ (فتح الباری جلد جہارم سیم)

(تذكرة الحديثين ازعلامه غلام رسول معيدى شارح ميح مسلم ص١١٣\_٢١٥)

(۲) باب احداد الراقطل غيرز وجما كتحت الم بخارى في بيحديث واردى بكر عن زيسب بنت ابى سلمة قالت لما جآء نعلى ابى سفيان من الشام دعت أم حبيبة بضفرة فى يوم الثالث الن الحديث.

( بخاری شریف جلداوّل ص ۱۷)

زینب بنت الی سلمہ کا بیان ہے کہ جب شام سے حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی موت کی خبر آئی تو حضرت اُم جبیبہ نے بین دن کے بعد سوگ ختم کر دیا۔ اُخ اس حدیث میں امام بخاری نے بیہ بیان کیا ہے کہ ابوسفیان کی وفات کی اطلاع شام سے آئی تھی حالا نکہ بیہ بات تاریخی طور پر قطعاً غلط ہے کہ ونکہ با تفاق مؤرخین ابوسفیان کا انتقال مدید منورہ میں ہوا تھا جنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی کھتے ہیں:

ابْن بِينَ مِن اللهِ اللهِ

وفى قول المام "نظر لان ابا سفيان مات بالمدينة بلا خلاف بين اهل العلم بالاخبار والجمهور انه مات اثنتين وثلاثين وقيل سنة ثلاث ولد فى شىء من طرق هذا الحديث تقييده بذلك الا فى رواية سفيان بن عيينة هذه واظنها وهما ـ (أنّ الهرى ٢٨٨٥)

اس روایت میں شام کے لفظ پر اعتراض ہے کیونکہ مؤرفین میں سے کسی کا اس
بات پر اختلاف نہیں ہے کہ ابوسفیان کا انقال مدینہ منورہ میں ۳۲ ہجری یا ۳۳
ہجری میں ہوا تھا اور اس واقعہ میں شام کی قید میں نے سفیان بن غیبینہ کی روایت
سے سوااور کہیں نہیں دیکھی اور میرا گمان سے کہ بیراوی کا وہم ہے۔
اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت کو درج کرنے میں امام بخاری نے
کامل غور وخوض اور تحقیق ترتبع سے کام نہیں لیا۔

(تذكرة المحدثين ص٢١٦ ازعلامه غلام رسول سعيدي)

(۷) فیضل مین شهد بدرًا اورغزوة الرجیع میں امام بخاری نے ایک طویل حدیث میں فرمایا:

لہٰذاان کے بارے میں امام بخاری کا بیے کہنا تھے نہیں ہے کہ خبیب نے حارث کول کیا تھا' چنانچہ حافظ ابن خجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ

ان اهدل المغازی لم یذکر منهم احد ان خبیب بن عدی شهد بدرًا و لا قتل الحارث بن عامر و انما ذکروا ان الذی قتل الحارث بن عامر ببدر خبیب بن اساف و هو خبیب بن عدی و هو خبیب بن عدی و هو خبیب بن عدی اوسی . (فق الباری ۱۳۸۳) و هو خزرجی و خبیب بن عدی اوسی . (فق الباری ۱۳۸۳) ائل مغازی میں ہے کی نے یوذ کرنیس کیا کر خبیب این عدی جنگ بدر میں حاضر ہو کے اور نہ بی انہوں نے حارث کول کیا تھا 'انہوں نے یوذ کر کیا ہے کہ جس شخص نے حارث کول کیا تھا 'انہوں نے یوذ کر کیا ہے کہ جس شخص نے حارث کول کیا وہ خبیب این اساف خواراس واقعہ میں جس کا ذکر ہے وہ خبیب این اساف خبیب این عدی قبیلہ واس کے جیں اور خبیب این اساف قبیلہ خورج کے۔

. یمی اعتراض علامه بدوالدین عینی نے بھی عمدۃ القاری شرح بخاری جے کا ص ۱۰۰ پرذکر کیا ہے۔ (تذکرۃ الحدثین ص ۲۱۷۔۲۱۷)

(۸) باب مناقب عثمان رضی الله عند میں امام بخاری نے ایک حدیث وارد کی ہے جس میں ذکر ہے:

ثم دعا عليًا فامره ان يجلد فجلده ثمانين.

( بخاری شریف جلدا وّل ۱۳۳۵ )

پھر حضرت عثمان رضی اللہ عند نے حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم کو بکا کر کوڑے لگانے کا تھم دیا تو انہوں نے اس کواشی کوڑے لگائے۔

امام بخاری نے اس روایت میں اسٹی کوڑے مارنے کا ذکر کیا ہے کیکن یہ بات سی خرمی ہے ہے۔ اس روایت میں اسٹی کوڑے مارنے کا ذکر کیا ہے کیکن یہ بات سی خرمی ہے جاتے ہے کہ حضرت علی نے جالیس کوڑے مارے سے چنانچہ حافظ ابن جرفرماتے ہیں کہ

البات بيادُ في الله المحالات ا

فی روایة معمر فجلد الولید اربعین حلدة وهذه الروایة اصح من روایة یونس والوهم فیه من الراوی ۔ (فقاباری ۱۸س۵) معمر کی روایت میں ہے کہ ولید کو چالیس کوڑے لگائے گئے اور سی تر روایت بھی ہے اور اس روایت میں راوی کو وہم لاتن ہوا ہے۔ حافۃ بدرالدین عینی بھی (عمة القاری ج۱۲س ۲۰۳۳) یکی تحریر فرماتے ہیں۔ حافۃ بدرالدین عینی بھی (عمة القاری ج۱۲س ۲۰۳۳) یکی تحریر فرماتے ہیں۔

(۹) باب ماذکر فی الاسوات کے تحت امام بخاری نے ندکور ذیل صدیت واردی ہے:
عدن ابسی هویوة الدوسی قال خوج النبی صلی الله علیه وسلم
فی طائفة النبهار لایکلمنی و لا اکلمه جتی اتی سوق بنی
قینقاع فجلس بفنا بیت فاطمة نا (بخاری شریف جلدالال ۱۸۵۹)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی کریم علیہ التحیة والسلیم دن کے
دفت گر سے باہر نکلے ہیں اور آپ دونوں خاموش سے یبان تک کہ آپ
بنوقینقاع کے بازار میں آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گر کے حق میں جا
کر بھی گئی۔

اس صدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیّدہ فاطمہ کا گھر بنی قبینقاع کے بازار میں تھا حالانکہ فی الواقع ایسانہیں تھا بلکہ ان کا مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات کے مکانوں کے درمیان تھا' ناقل کواس روایت میں وہم ہوا ہے صحیح مسلم کی روایت میں یہ ہم ہوا ہے سام میں اس طرح ہے کہ کی روایت میں یہ وہم ہیں ہے اس میں اس طرح ہے کہ

حتى جآء سوق بنى قينقاع ثم انصرف حتى اتى فناء فاطمة .

يعنى حضور بنوتينقاع كم بازارتشريف لائ پھرواپس تشريف لے محيحتیٰ كه فاطمه رضى الله عنها كے حن ميں واخل ہوئے۔ چنانچه حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں :

قال الداؤدى سقط بعض الحديث عن الناقل او ادخل حديثًا فى حديث لأن بيت فاطمة ليس سوق بنى قينقاع انتهى وما ذكره اولًا احتمالًا هو الواقع . (القالم ١٨٣٥٥)

داؤدی نے کہا کہ ناقل سے حدیث کے بعض الفاظ ساقط ہو گئے یا اس نے ایک حدیث کو دوسری حدیث میں داخل کر دیا کیونکہ حضرت فاطمہ کا مکان ہوتینقاع کے ہازار میں نہیں تھا علامہ ابن جحرفر ماتے ہیں کہ داؤدی نے جو پہلااحمال ذکر کیا ہے (بعنی ناقل سے بعض الفاظ ساقط ہو گئے ) اصل میں وہی داقعہ ہے۔ مزید تفصیل کے لیے عمدة القاری جااص ۲۳۹ملاحظ فرمائیں۔

(تذكرة الحدثين ص٢١٩\_٢١٨)

(۱۰) امام بخاری نے تسقیص الحائض المناسك كلها الا الطواف كونوان سے ایک باب ذكر كيا ہے اور اس كے تعليقاً برحد بث لائ بيں:
سے ایک باب ذكر كيا ہے اور اس كے تحت تعليقاً برحد بث لائ بيں:
سے ان السنب صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل اعبانه . (بخارى شريف جلداة لام ٢٠٠٠)

نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہتھے۔ اس حدیث کو بیان کرنے سے امام بخاری کا مقصد سے کہ جنبی شخص اور حائصہ عورت قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں حالا نکہ سے بات شرعاً ممنوع ہے کچنا نچہ اعلامہ بینی لکھتے ہیں کہ

اراد البخارى بايراد هذا وبما ذكره في هذا الباب الاستدلال على جواز قرأة البحنب والحائض لإن الذكر اعم من ان يكون بالقرآن او بغيره . (عمة التارى جسم مدر)

ای حدیث کو بیان کرنے سے امام بخاری کا مقصد بیہ ہے کہ جنبی شخص اور حائضہ عورت قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں کیونکہ ذکر عام ہے اور قرآن وغیر قرآن CONTRACTOR SECURITY OF THE SEC

رونو سكوشال بهاور حافظ ابن تجراس باب كي تحت لكهة بين كه ان مراده الاستدلال على جواز قرأة الحائض والجنب.

( فتح الباري ج اس ٢٣٣)

اس حدیث ہے امام بخاری کی مراد جا کضہ اور جنبی کی قراُت قرآن پر استدلال ہے۔ (تذکرة الحدثین ص۲۶۰-۲۱۹)

اس ساری بحث ہے جاری مراد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا ان کی کتاب اسے ابناری کوتنقید کانشانہ بنانانہیں ہے بلکہ جولوگ بات بات برصرف سیح بخاری ہے دلیل كے خوامان ہوتے ہيں ان سے سوال كرنا مراد ہے كہم جو كہتے بوصرف بخارى شريف بى ہے دلیل دکھاؤ کیونکہ وہ ہی سیجے کتاب صدیث ہے تو تسامے واغلاط تو اس میں بھی موجود ہیں اگر چہوہ تمہارے نزد کیے قرآن کے بعد سب سے اصح کتاب ہے نو ہاوجود اغلاط و تهامح کے اس سے دلیل مانگتے ہوتو دوسری کتب احادیث تمہیں کیوں قابلِ قبول ولائق جیت معلوم نبیں ہوتیں جبکہ مسلم شریف کو بھی بعض مغاربہ نے سب کتابوں سے اصح شار كيا ہے اور جامع التر فدى كرجس كى ہر ہر حديث كے بعد امام ترفدى نے اس حديث كا ي بيدومرتبه بھى بيان فرماديا ہے باتى تمام كتب احاديث كوتم قابلِ قبول اور لائقِ جيت تشكيم کیوں نہیں کرتے' ہالخصوص جس موضوع پر ہم آئندہ اوراق میں تحریرکرنے والے ہیں وہ فضائل نبوی کا موضوع ہے اور جن محدثین نے کتاب اللہ کے بعد بخاری کا قانون وشع فرمایا ہے انہوں نے ہی ریجی فرمایا ہے کہ ضعیف روایات بھی فضائل کے ابواب میں قابلِ قبول ہیں کیکن تم اینے مطلب کا قانون توتشکیم کرتے ہواور دوسرے قانون کو حظلاتے ہو کیا بی انصاف ہے؟

ع بندر پرورمنفی کرنا خدا کو د کی کر

## فضائل کے باب میںضعیف روایات بھی قابلِ قبول ہوتی ہیں

(۱) حضرت سیّدنا انس بن ما لک رضی اللّدعنه ہے روایت ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من بلغه عن الله عزوجل شيء فيه فضيله فاخذ به ايمانًا به ورجآء ثوابه اعطاه الله تعالى ذلك وان لم يكن كذلك .

(كنزالعمال جيداص ١٩٤١ رقم: ١٣١٠١٣١٠)

جے اللہ تعالیٰ سے کسی بات میں کچھ فضیلت کی خبر پہنچے وہ اپنے یقین اور تواب کی اُمید ۔ ہے اس بات برحمل کرے اللہ تعالیٰ اسے وہ فضیلت عطاء فرمائے آگر چے خبر تھیک نہ ہو۔

(۲) حضرت سیّدناعبدالله بن عمرضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی مکرم سلی الله علیہ وسلم فی الله وسلم وسلم فی الله وسلم فی الله وسلم فی الله وسلم فی الل

من بلغه عن الله عزوجل شيء فيه فتنيلة فاخذ به ايمانًا به ورجآء ثوابه اعطاه الله ذلك الثواب، وان لم يكن ما بلغه حقًا . (الرضوعات لاين الجرزي جميم الما)

المحاللة لتعالى مے كى بات میں پھونسيلت كى خبر پېنى وہ اپنے بقين اوراس ثواب كى أميد سے اس بات برعمل كرے الله تعالى اسے وہ ثواب عطاء

## 

كرے اگر چه جو حديث اسے پينی تن نه جي ہو۔

(۳) حضرت سیّدنا ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت ہے کہ مجرصا دق صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

ما جآء کم خیر منی قلته او لم اقله فانی اقوله و ما جآء کم عنی من شو فانی لا اقول الشو . (مندام احمرین شبل ۲۵ سری) جو تمهیت میری طرف سے اچھی بات کا تکم پنچ خواہ میں نے وہ بات کی ہویا نہیں تو تم یہ مجھو کہ وہ بات میں نے کہی ہے اور جومیری طرف کوئی یُراتکم منسوب کرے من لوا میں یُری بات کا تکم نہیں دیا۔

'' جوشخص کوئی حدیث الی سے جس میں کسی تواب کا ذکر ہو وہ اس حدیث پر با اُمیر تواب عمل کر نے اندعز وجل ات نہ اتواب عطاء فر مائے اگر چہوہ حدیث باطل ہو''۔

حضورا قدس صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا:

اي ورب هذه البلدة انه مني وأنا قلته .

ہاں! اس شہر کے رب کی قتم! بے شک بیرحدیث مجھ سے ہے اور میں نے فرمائی ہے۔(الفوائد خلعی بحوالہ جامع الا حادیث جلد پنجم ص ٢٦٩)

(۵) حضرت ابوحمزه انس بن ما لک رضی الله عند ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله عند میں علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

من بلغه عن الله تعالى فضيلة فلم يصدق بها لم يتلها .

سور اثبات میلائیسطف تاییل کارسی کارسید لالی یعنی جامی ۲۹)

مندرجہ بالا روایات سے سورج کی طرح ظاہر ہوگیا کہ فضائل میں ضعیف روایات بھی قابل قبول ہوتی ہیں اور جوانہیں تسلیم نہ کرے وہ فضل سے محروم رہتا ہے۔
تو جب فضائل اعمال یا فضائل انبیاء وادلیاء میں وارد احادیث قبول کرنا نہ قبول کرنے نہول کرنے سے بہت زیادہ فضیلت واہمیت رکھتا ہے تو امام الانبیاء علیہ الصلوق والسلام کے فضائل ومنا قب میں کیوں قابل قبول نہ ہوگا۔

تف اليامام اوراييم ملمانول ير

#### المات بيان المال المحال المحال

## يخدائي سيحد مصطفي متاري خدائي سيحد مصطفي متاري خدائي

(۱) آیت مبارکهٔ رحمت

ارشادربانی ہے کہ

وَمَا أَرْسَلُنكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلْمِينَ . (پ١٠الانبياء:١٠٠) "اور (اے حبیب صلی الله علیه وسلم!) ہم نے آپ کوتمام عالمین کے لیے رحمت (بناکر) بھیجاہے''۔

اس آیت کریمہ سے حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا تمام عالمین سے مہلے موجود مونا ثابت موتا مي كيونكه اكر حضور عليه الصلوة والسلام عالمين مع قبل موجود نه مول تو عالمین ان کی رحمت سے کیے متنفیض ومستفید جول؟

ع جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے عالم ارواح سے عالم حشرتک بے شارعالمین میں اور حضور علیدالسلام تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں تو آیت کر بمہ سے ٹابت ہوا کہ عالم ارواح سے بھی پہلے میرے آتا عليه الصلوة والسلام موجود تتھ۔

علا نیحو کے نز دیکے حرف لام کی معانی میں مستعمل ہے کہیں سببیت کے لیے تو کہیں اضافت کے لیے نحوی کتب میں متعدد معانی لکھے ہوئے ہیں جن میں ایک رہی ہے کہ "اللام للنفع "لام تفع كے ليجي آتا ہے آيت كريمه مندرجه بالا ميں عالمين پرلام

را البت میلائی مطابق المحالی المحالی

چونکہ نافع ہیں اس کیے مختاج الیہ ہیں اور تمام عالمین مختاج اور قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ مختاج

اليه بهلي مواكرتاب اورمحاح بعديس

أيك مثال

مثال کے طور پر ہر پیدا ہونے والا بچرسب سے پہلے اپنے لیے خوراک کا مخاج ہوتا ہے کیونکداگراسے خوراک ند ملے گاتو وہ زندہ نہیں رہ سکے گاتو خوراک اس کی زندگ ہوتا ہے کیونکداگراسے خوراک ند ملے گاتو وہ زندہ نہیں وہ سکے گاتو خوراک اس کی پیدائش کے لیے نافع ہے اور مختاج الیہ تو اللہ تعالیٰ نے بچہ کو بعد میں پیدا فر ما دیا' اس مثال سے پہلے اس کی والدہ کے پیتا نوں میں اس کی خوراک کا انتظام فر ما دیا' اس مثال سے ثابت ہوا کہ مختاج الیہ پہلے اور مختاج بعد میں ہوا کرتا ہے۔

قرآن كريم يسيدمثال

د کیھے! انسان آئی زندگی کے لیے جیت فرش پانی وانہ وغیرہ کا محتاج ہے تو اللہ تعالی نے انسان کو بنائے ہے تو اللہ تعالی نے انسان کو بنائے ہے جہا ہے ہے۔ بنا کر انسان کو بندا فر مایا اور اسے جنال کر انسان کو بندا فر مایا:

الله في جَعَلَ لَكُمُ الْارْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَالْرَالِمِ مِنَ النَّمَونِ وِرْقًا لَكُمْ (بِالبَرْهِ) السَّمَاءِ مَاءً فَاخْرَجَ بَهِ مِنَ النَّمَونِ وِرْقًا لَكُمْ (بِالبَرْهِ) الرَّاسَانِ السَّمَاءِ مَاءً فَاخْرَجَ بَهِ مِنَ النَّمَونِ وِرْقًا لَكُمْ (بِالبَرْهِ) اورا مان "وبى (الله تعالى) جس في تمهار له ليه زين كو يجونا (فرش) اورا مان كرماته كوجهت بنايا اورا تارا آسان سے پانی (بارش) اور نكالا اس كرماته تمهار له ليه رزق بيلول سے"۔

. غورفر مائي ! آيت كريمه "هنذا" من صمير "لَكُم " بريمي لام داخل بهاوروه بهي

#### انات باز الله المال الما

نفع کا فاکدہ دے رہاہے بینی تمہارے نفع کے لیے زمین کوفرش آسان کو جھت بنایا اور تمہارے نفع کے لیے آسانوں سے زمین پر بارش برسا کر پھل پیدا کیے تا کہ تمہارارزق (خوراک) مہیا ہوسکے۔

اب عالمین میں ہرشی واخل ہے زمین وآسان جن وانسان حور و ملک غرضیکہ عالمین کا ذرّہ فررہ عالمین کوشامل ہے تو بیسب کھے بعد میں اور حضوراس سب کھے سے سالمین کا ذرّہ فررہ عالمین کوشامل ہے تو بیسب کھے بعد میں اور حضوراس سب کھے سے سملے۔

فرشتہ تھا نہ آ دم تھا نہ ظاہر تھا خدا پہلے بے ساری خدائی سے محمہ مصطفے پہلے (مُثَالِقَام) غور فرما ہے! یہی لفظ عالمین اللہ تعالیٰ نے اپنے بیانِ ربوبیت کے لیے ارشاد

فرمایا۔

## رب الخلمين اوررحمة للعلمين

ارشادر بانی ہے کہ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ (بِالقَاتِحَ:١)

"مام تعریفات اس الله تعالی کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا پالنے والا

ے''۔

تو عالمین اس کی ربوبیت کے مختاج تھے اور ربوبیت ذات خدا مختاج الیہ اس کے اللہ تعالی کی دامت مرچیز سے پہلے اور سب کچھ بعد میں اور جو جو چیز عالمین کی اس کی ربوبیت سے مستفیض ہو ربی سے

## مرا بات میائی می از این م

بیجیے سب کا خدا ایک ہے ویے ہی
ان کا ان کا تمہارہ ہمارا نی
اب اگرکوئی ہوتوف شخص یول کیج کہ معاذ اللہ عالمین پہلے تھے اور رب بعد میں تو
اس کا یہ قول شرعاً عقلاً تقال ہر طرح ہے باطل ہوگا کیونکہ جوعالم بھی اس کی ربوبیت سے
پہلے متصور ہوگا وہ اس کی ربوبیت سے منتقیض نہ ہو سکے گا اور کسی بھی عالم کا اس کی
ربوبیت سے منتقیض نہ ہونا محال ہے اس طرح اگرکوئی بے عقل یوں کیج کہ عالمین پہلے
اور رحمت سے مصطفو سے بعد میں تو اس کا یہ قول بھی مردود ہوگا کیونکہ جوعالم بھی ذات مصطفا علیہ
السلام سے پہلے متصور ہوگا وہ حضور علیہ السلام کی رحمت سے مستقیض نہ ہوسکے گا اور بیا مر

وہ جہنم میں ممیا جو ان سے مستنفی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی

عالمين كي تغسير

## ابات بياز المالية الما

اس بات میں تمام شریک ہیں کہ سب کے وجود کا سبب آپ کی ذات ہے بلکہ صوفیاء نے فر مایا ہے کہ تمام عالم کاظہور حضور کے نور سے ہوا ہے۔ ملاعلی قاری کہتے ہیں کہ

فان العلمين لاشك انه حقيقة فيما سواه . (شرح شفاه جاس المحتيقة فيما سواه . (شرح شفاه جاس المحتيقة عالمين كالطلاق الله تعالى ك ذات كسوا برخى بربوتا ب تو عابمين بين شامل اور رحمت مصطفويها مختاج به لهذا سب بحجه عالمين بين شامل اور رحمت مصطفويه كالحتاج به لهذا سب بحجه بعد بين بنا به اور ذات مصطفويه وهيقت محمد بيسب سبلا به كسى شاعر ني كيا خوب كها به كه من ظهور به كيا شان احمدى كا تجن بين ظهور به بركل بين برشجر بين محمد كا نور ب

#### 

#### آیت کریمه میں لفظ در خمهٔ لِلعلمِین " اور و ہابید میابنه کی کن ترانیاں اور و ہابید میابنه کی کن ترانیاں

ہم نے 'رحمہ للعلمین '' کی تشریح وتو شیح لفظ 'رب العلمین ''سے کی اور العلمین ''سے کی اور العلمین ''سے کی اور العلمین مصطفیٰ علیہ التحیۃ والشاء اجا گر کرنے کی اپنی کی کوشش کی مگر دیو بندی وہا بی السحقیق شان کو بھی گھٹا کر پیش کرنے کے لیے پر تو لتے ہیں اور لفظ ''دحمہ للعلمین '' کے متعلق بھی معا عدانہ انداز بیان رکھتے ہیں اس مقام پر صاحب تفسیر نعیمی علامہ مفتی التر اداح رفعیمی مجراتی رحمۃ اللہ علیہ کا تبھر و تفسیر ملاحظہ ہؤفر ماتے ہیں کہ

" قرآن مجید ش کینی شان کی طرز بیانی ہے کہ اپنی رہوبیت عالمینی کا چرچا و تذکرہ اپنے محبوب اور محبوب کی اُمت کی زبان سے کر وایا کہ اے بندوا ہم کہ و 'الْ تحسف ڈیلٹید رَبِّ الْسَعْلَ لَمِینَ کا چرچا اور تذکر و خود فر مایا 'وہاں بھی متمام جہانوں کا ذکر فرما کر بتا دیا کہ جہاں تک میری متمام جہانوں کا ذکر فرما کر بتا دیا کہ جہاں تک میری رپوبیت کی وسعت ہے وہیں تک میرے حبیب کی وسعت رحمت 'ہاری شہنشاہی مارے نبی کی و زارت مصطفائی ہے نہ رہوبیت ہے کوئی جگہ خالی نہ رحمت ہے اظہار ربانیۃ عالمینی کے لیے بھی پوری ایک میل آیت اور اظہار رحمۃ عالمینی کے لیے بھی ایک مستقل آیت و کلام کے یاوجود وہانی دیو بندی اپنا جلایا عداوت نبوت مسئ محمد نبخش کی ایت و کلام کے یا وجود وہانی دیو بندی اپنا جلایا عداوت نبوت مسئ من النی میں ہے البت آیت و کلام کے یا وجود وہانی دیو بندی اپنا جلایا عداوت نبوت میں البن میں ہے البت بھی اللہ بلکہ ایو جہلیت چھیانہ سکے آیت تو بدل نہ سکے چوتہ دوہ وہائی میں ہے البت

المات المالي المعلى ترجمه وتفسير مين عقرني وتك اوراحقانه نشتر جلاعي ديئ چنانجية تفانوي صاحب ترجمهاس طرح کرتے ہیں: اشرفعلى تفانوي اورجم نے ایسے مضامین نافعہ دے کرآ پ کواور کسی بات کے واسطے ہیں بھیجا مگر دنیا جہان کے لوگوں لیمنی مللفین پرمہر بانی کرنے کے لیے۔ (ترجمة مانوی طبع تاج تمینی) عاشق الهي ميرتقي ميرتھي و ہائي ترجمه اس طرح کيا گيا: اورہم نے دنیا جہان کے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ (عاشق اللي ميرهي طبع تاج تميني) محمودالحسن دبوبندي محودالحن وبالي صاحب اس طرح ترجمه كرتے ہيں: اور بچھ کو جو ہم نے بھیجا سومبر ہائی کر جہان کے لوگوں پر۔ (ترجمہ محودالحن) مولوي مودودي مودودى صاحب و بالى ترجمداس طرح كرتے ہيں: اے محمر! ہم نے جوتم کو بھیجا ہے تو مید دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے۔(مودودی تغییر) ديمرو باني تراجم اور ہم نے تم کورنیاوالوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ (وہالی ترجے)

اورہم نے تم کودنیا والوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ (وہالی ترجے) حارطرح کی خیانت وارطرح کی خیانت ان (تراجم) میں چارطرح خیانت اور بدئی ہے عام طالب علم بھی جانتا ہے کہ بیہ

## مر انبات میلانوطن الفیل میلاد میلاد

یہلی خیانت: آیت کے الفاظ میں دنیاجہان کالفظ ہیں ہے۔ دوم: آیت میں مکلفین لوگوں کالفظ نہیں ہے بیصرف انسانوں کو کہاجا تا ہے۔ سوم: بنا کر بھیجا' آیت میں بنا کر کالفظ نہیں ہے اس خیانت نے بتایا کہ نبی کریم مہلے رحمت نہیں تھے جب بعثت ہوئی تب رحمت ہے۔

چېارم: د نياوالول کے حق ميں جاري رحمت ميں سيالفاظ آيت مين ميں۔

اس ترجی کامفہوم ہے کہ نبی کی ذات بالکل رحبت نبیں ان کو بھیجنا ہماری رحمت ہے اگر آیت کا بہی مقصود بیال ہوتا تو ''در حصد قدمنا '' ہوتا ' ہیں کہتا ہو: اگر یہال عالمین کا ترجمہ اپنی بدیا نتی اور خیانت ہے ' دنیا والے مکلفین کرنا ہے '' یا بیہ کہنا ہے کہ ' اور کسی بات کے واسط نہیں ' تو رب الخلمین میں بھی عالمین کا ترجمہ صرف دنیا والوں اور مکلفین بات کے واسط نہیں ' تو رب الخلمین میں بھی عالمین کا ترجمہ صرف دنیا والوں اور مکلفین بات کے واسط نہیں ' تو رب الخلمین میں بھی عالمین کا ترجمہ صرف دنیا والوں اور مکلفین بہالت بات کے واسط نہیں ' تو رب الخلمین میں جہالت ہو بوری جہنم حاصل کرؤ بہر کیف بیاس جہالت نہیں بلکہ حبد وعداوت کی جہالت ہے۔ (تغیر نبی جاس مصل کرؤ بہر کیف بیاس کہ جہالت ہو ہوں کے جہالت ہے۔ (تغیر نبی جاس ۱۳۸۰ میں میں میں جہالت ہوں کہ جہالت ہوں کے دائیں جہالت ہوں کہ جہالت ہے۔ (تغیر نبی جاس ۱۳۸۰ میں میں دنیا والوں کا جہالت ہوں کے دائیں جہالت ہوں کہ جہالت ہوں کی جہالت ہے۔ (تغیر نبی جاس ۱۳۸۰ میں کا ترجم دور اور تا کی جہالت ہے۔ (تغیر نبی جاس ۱۳۸۰ میں کا ترجم دور اور تا کی جہالت ہے۔ (تغیر نبی جاس ۱۳۸۰ میں کا ترجم دور اور تا کو تعیر کی جہالت ہے۔ (تغیر نبی جاس ۱۳۸۸ میں کا ترجم دور اور تا کی جہالت ہے۔ (تغیر نبی جاس ۱۳۸۸ میں کا ترجم دور اور تا کی جہالت ہے۔ (تغیر نبی جاس ۱۳۸۸ میں کا ترجم کی کی کا تو تو تعیر کی کا ترجم کی کی کا ترجم کی کی کا ترجم کی کی کا ترجم کی کی کا ترجم کی کا ترکم کی کا تر

فقیر الحتاج الی المولی القدیر محد مقبول احد سرورع ض کرتا ہے کہ آیت کریمہ کا بیہ ترجمہ کرنا کہ ' دنیا جہان کے لوگوں' اور پھر لیعن کے لفظ سے اس ترجمہ میں اپنی رائے داخل کرنا کہ ' دینی مکلفین پرمہر یانی کے لیے' صراحة قرآن وصدیث کی مخالفت اور تفسیر بالرائے کے مترادف ہے کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے کہ

وَمَاۤ اَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةً لِّلنَّاسِ . (ڀ٢٢-١٢)

"اوراے محبوب! ہم نے آپ کو نہ بھیجا گر الی رسالت سے جو تمام "دمیوں کو گھیرنے والی ہے"۔

اب اس آیت میں بلاقید مکلفین اللہ تعالی نے محبوب علیہ السلام کی رسالت کو عامة الناس کے لیے تابت فرمایا تو اس رسالت کو مکلفین سے مقید کرنا قرآن کریم کی اس نص قطعی کی سراسر مخالفت نہیں تو اور کیا ہے ایسے ہی رب الخامین کی وضاحت سور ہ والناس کی

### المات المالي المالية ا

آیت امیں موجود ہے ارشادِر بانی ہے کہ

قُلُ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ٥ (پ٣ الناس:١)

''اے محبوب! آپ فرماد بیجے کہ میں اس کی پناہ میں آیا جوسب لوگوں کا رب ہے''۔

اب تھانوی اور ذرتیت تھانویہ سبل کربتا ئیں کہ کیااللہ تعالی صرف مکلفین ہی کا رب ہے؟ کیاوہ دیو بندیوں وہابیوں سکھوں ہندوؤں عیسائیوں بدھ مت میہودیوں ' نصرانیوں ودیگر غیر مکلفین کارب نہیں ہے؟

کیا چرند' پرند' حیوانات وغیرہ کا رب کوئی اور ہے معاذ اللہ؟ اور کیا بیعقیدہ شرکیہ نہیں ہے؟ اور پھرسر کا رِدوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودار شادفر مایا کہ

ارسلت الى النعلق كافة . من تمام مخلوقات كي طرف بيجا كيابول.

(مسلم شریف جام ۱۹۹) (مندام احمرین خبل جام ۱۳۱ اسن الکبری جام ۱۹۹) (مندام احمرین خبل جام ۱۳۱ اسن الکبری جام ۱۹۹) تو کیا نبی کریم علیه السلام کی رسالت و رحمت کوصرف مکلفین تک محدود کرنا اس صدیث مبارکه کی صریح مخالفت نبهیں اور بیار ان وبابیه و دیابته کے علیم الامت کے تعصب وعدادت نبوت پر بنی نبیں ؟ جبکہ لفظ ' دب العظمین ''اور' در حمة للعظمین ''

رب نے فرمایا میری قدرت کی حد کوئی نہیں
اور میرے محبوب کی رحمت کی حد کوئی نہیں
پھر حضرت تھانوی اور ان کے تبعین بتا کیں کہ سینئلزوں احادیث وواقعات جو کہ
احادیث وسیر کی کتب میں موجود ہیں کہ جانوروں نے حضور کی رحمت سے استعانت کی
اور سرکار نے ان کی دشکیری فرمائی ہرنی اونٹ کیوڑ کیریاں وغیرہم سب حضور سے
طلب رحمت کرتے رہے اور حضور نجی رحمت ان کوانی رحمت سے نوازتے رہے ان سب

المات بياز المالية الم

اس سلسله میں خود تھانوی صاحب کی اپنی ہی کتب'' نشر الطیب' جمال الاولیاء'' وغیرہ ناطق ہیں'مطالعہ سیجئے اوراس دورگی جال پر ماتم سیجئے کہ

ع ناطقہ سر مجریبال ہے اسے کیا کہتے پھرتھانوی میرتھی محمود الحن اور مودودی و دیگر کا یہ کہنا کہ ' جہان کے لوگوں کے لیے' یا' دنیا والوں کے حق میں' کیا صرح جہالت نہیں ہے؟ اس لیے کہ لفظ عالم نہیں فرمایا گیا بلکہ' عالمین' فرمایا گیا ہے گر گتا خانِ رسالت علمی طور پر پہتیم ہوا کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ

خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے عقل مند آ دمی انتا تو جانتا ہے کہ آخرت میں حضور علیہ السلام کی شفاعت سے ہمیں جنت ملے گی تو حضور دنیا و آخرت والوں کے لیے رحمت قرار پائے گریارلوگ اس ہمیں جنت ملے گی تو حضور دنیا و آخرت والوں کے لیے رحمت قرار پائے گریارلوگ اس ہات کو تب شاہم کریں جبکہ پہلے حضور کو آخرت میں شفیج المذنبین شاہم کریں ؟

مضأمين نافعه

تفانوی صاحب کاعقیدہ ملاحظہ شیجئے فرماتے ہیں کہ

اور ہم نے ایسے مضامین نافعہ دے کرآ پ کواور کسی بات کے لیے ہیں بھیجا مگر دنیا جہان کے لوگوں لینی مکلفین پر مہر بانی کرنے کے لیے۔ (ترجمة مانوی مطبور تاج سمینی)

قانوی صاحب کابی تول مجی ان کے علمی طور پریٹیم ہونے پر دلالت کرتا ہے کیونکہ میں مضامین طاہر ہے تر آن کریم اقوال مصطفے کا میں مضامین ہوسکتے ہیں اور قرآن کریم اقوال مصطفے کا نام ہے ارشادِر بانی ہے کہ

إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيْمٍ ٥ (ب ١٩ الكور: ١٩)

"ب بشك بيرزت واليرسول كايرهنا (كبنا) بين

اور بقول أم المؤمنين سيده عائشه صديقه بنت صديق رضى الله عنها ية رآن صفت مصطف كانام بخ جبيها كدهديث بإك مين واردب كه

#### المات ساؤطنا المعلامة المعلامة المعلامة المعلامة المعلامة المعلومة المعلامة المعلامة المعلومة المعلومة

سئلت عائشة الصديقة عن اخلاقه صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن ـ (كنزامال جميم ١٨٨)

حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها سے بوجھا گیا: نی اکرم علیه السلام کے اخلاق کے متعلق تو فر مایا کہ حضور کا اخلاق قرآن ہے۔

تو ثابت ہوا کہ قرآن صفت ہے اور صاحب قرآن موصوف ہیں تو جیرت کی بات ہے کہ صفتِ مصطفیٰ (مضامین) تو نافعہ (نفع دینے والی لینی رحمت ہوں) اور موصوف رحمت نہ ہو؟ محمت نہ ہو؟

ع بدیں عقل و دائش بباید گریست اللّٰدَتَعَالَیٰ ارشَادِفْرِما تاہے کہ وَنُنَیِّزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ .(پ۵انی امرائل ۸۲۰)

''اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جوایمان والوں کے لیے شفاءاور ''

جیرانی ہے تھانوی صاحب کے عقیدہ پر کہ اللہ تعالیٰ تو صفت محبوب کو بھی (یعنی قرآن کو بھی) رحمت قرار دے اور تھانوی صاحب صاحب قرآن اور موصوف قرآن کو رحمت تسلیم نہ کریں اور ترجمہ میں آئیں بائیں شائیں کا سہارا لے کر صرف یہ کہیں کہ در مکلفین کے لیے مہر بانی کرنے کے لیے 'مہر بانی تو عام انسان ایک عام انسان پر بھی کرسکتا ہے پھر خاصۂ نبوت کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ عقیدہ ورست یہی ہے کہ میرے آقاعلیہ السلام کا وجو دِ مسعود سرایا رحمت ہی رحمت ہے اور ابتداء آفرینش سے منتباء قیامت تک سرایا رحمت ہے انشاء اللہ ہم جیسے گنہ گار جیسے اب ان کی اس رحمت سے مستفیض ہوں ہے۔ ہیں محشر میں بھی ہوں گے۔

ذات مصطفی سرایار حمت

مولوی مودودی صاحب ان ہے بھی چند ہاتھ آ کے برو سکتے وہ لکھتے ہیں کہ

رجمت ہے۔ (مودودی تغییر)

ایج دامل اللہ علیہ وسلم کا وجود باجود رجمت نہیں ایک کا تشریف لا نا دراصل (صرف) اللہ کی رحمت ہے۔ (صرف) اللہ کی رحمت ہے۔

میں اعنت کرنے والانہیں بھیجا گیا میں تو (سرایا) رحمت بھیجا گیا ہوں۔

مرمودودی صاحب کوتعصب نبوت کے اتفاہ اندھیروں ہیں گم ہونے کی وجہ سے ذخیرہ کتب میں میں گئم ہونے کی وجہ سے ذخیرہ کتب میں بیحدیث کہیں نظرند آئی اور ذات مصطفے کوسرایا رجمت سلیم کرنے سے بری ڈھٹائی سے انکاری ہو سے اور آٹریہ لی کہ حضور کا آنا اللہ کی رحمت ہے۔

بهلااس علم وعقل سے عاری ماڈرن مغسر سے کوئی ہو چھے کہ انڈ کی رحمت کا کون مشر ہے؟ جوتم اس قدرتغیر بالرائے کا سہارا لے کرجہنم کا ایندھن بن رہے ہو حضور نے فر مایا: من فسر القرآن ہرائیہ فلیتوء مقعدہ من الناد .

(ترندی مفکلوة شریف مس ۳۵)

جس نے قرآن کی تفسیرا پی رائے نے کی وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ منکر تو رحمت مصطفیٰ کے پیدا ہونے تھے اس لیے ذات ِ مصطفے کور حمت قرار دیا گیا تاکہ ان بے ایمانوں کار ڈ ہوجائے۔

الله تعالی تورجیم ورحمان ہے قرآن کی متعدد آیات اس پرشام بیں الله تعالی نے قرآن کی متعدد آیات اس پرشام بین الله تعالی نے قرآن کریم میں اپنی ذات پاک کورحمت قرار نہیں دیا کیونکہ وہ جہار وقہار بھی ہے ہاں ذات مصطفے کے لیے فرمایا کہ

اَبَات بِيَادُ طُنَ اللهِ وَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ. وَمَا أَرْسَلُنكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ.

''اورہم نے آپ کوہیں بھنجا گرتمام عالمین کے لیے رحمت''۔

جانورکوذئ کرتے وقت صرف اللہ کا نام لیا جاتا ہے باتی ہر جگہ اللہ ورسول دونوں
کا 'اس کی وجہ بہی ہے کہ عند الذئ جانور پرصفت رحمت کا ظہور نہیں ہوتا' بلکہ اس کے
لیے وہ وقت قہر کا وقت ہے 'اس لیے ارشاد ہوا کہ اس وقت میر ااور صرف میرا نام ہی لو'
کیونکہ میں قہار بھی ہوں' میر ہے حبیب کا نام نہ لو کیونکہ وہ قہار نہیں صرف رحمت ہی رحمت

مصطفے جان دحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام

#### (۲) آيت مباركها و آخر

ارشادِ خداوندی ہے کہ

هُوَ الْآوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيْمٌ٥

(پ١٤ الحديد:٢)

''وہی اوّل ہے اور آخر ہے اور ظاہر ہے اور باطن ہے اور وہی ہرشی کا جائے والا ہے ہ''۔۔

شيخ محقق على الاطلاق حضرت شاه عبد الحق محدث د بلوى رحمة الله عليه فرمات بي

ا الخرالوبابیم مولوی ایرا ایم میرسیالکوئی حضرت شخ عبدالحق محدث وبلوی رحمة الله علید کے متعلق رقسطراز میں کد ان سے "بچھ عابر (ایرا ایم میرسیالکوئی) کوئلم وفضل اور خدمت علم حدیث اور صاحب کمالات فلاہری وبالمنی ہونے کی وجہ سے حسن عقیدت ہے آپ کی گئی آ کہ تصانیت میرے پاس موجود میں جن سے میں بہت سے علمی فوائد حاصل کرتار ہتا ہوں۔ (تاریخ اہل حدیث سے ۱۹۸۰)

د ہابی نجد بید کے مشہور رائٹر محکیم عبد الرشیم اشرف ایڈیٹر المنے الک پور ککھتے ہیں کہ اللہ عزد جل کی حکمت نے نئین عظیم المرتبت شخصیتوں کو پیدا فر ایا جواس ظلمت کدہ میں اسلام کے منظم شدہ (باتی حاشیدا محلے منحدیر)

#### المات المنافظة المحاول المعالمة المحاول المعالمة المحاول المحا

کرید است کریمه حدفدا بھی ہے اور نعت مصطفے بھی۔(مدارج النوت جلدالال ص) تو ٹابت ہوا کہ حضور علیدالسلام اوّل بھی ہیں اور آخر بھی۔

(بقیہ ماشیہ مغیر کرشتہ ہے) چہرہ کواپنی اصلی تو رائیت کے جلویں پھرے طاہر کریں ان حضرات نے قرآن وسنت کے خشک سوتوں کوازسر لو جاری کردیا اسلام کے عقائد کواس شکل میں پیش کیا جودائی اسلام فداہ روحی سلی التہ علیہ وسلم کے ذبانہ میں چیش کیا جودائی اسلام فداہ روحی سلی التہ علیہ وسلم کے ذبانہ میں چیش کیے ہے تھے علاء سوکو بے فقاب کیا گیا ان کی اجارہ داری کوچینے کیا اور واشگا ف کیا گیا گیا کہ ان کی اجارہ داری کوچینے کی گیا ہو کہ انہیں اسلام این کے اقوال اس قائل تو ضرور چین کہ آئیں جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے لیکن اس لائق ہر گرفییں کہ آئیں اسلام کی تغییر تعییر کے طور پر جمیت شرق بنایا جائے کی تغییر تجدیدی کارنا ہے جن تین یا کہا زنفوس نے انجام دیئے ان کے اسم کرامی ہید چین:

اقل: حضرت في احدمر مندى رحمة الله علية بنهيس ونيائ اسلام محدد الف ثانى كالتب ب يادكرتى ب-

دوم: فیخ عبدالحق محدمث د الوی جنبول نے اس ملک میں صدیث نبوی کے علوم کو عام کیا۔

موم: الشيخ احمد بن عبد الرجيم جنوبي عالم اسلام شاه ولي الله كنام عديكار تاب-

(الاعتسام من 196 مارچ ١٩٥٧ء)

و مابیک الل صدیث کانفرنس دیلی کے نظیر استقبالی شی کردسوی معدی بیری میں حضرت شاہ عبدالی محدث د بلوی رحمة الله علید فرا ان وحدیث برکافی ترجفر مائی۔

(الل مديث امرتبرص ١٦١٤ يريل ١٩٣٧ء)

مولوی محمد داوی و بالی نے شیخ عبد التی محدث دالوی رحمة الله عليه كو"سيدی غاتم الحققين والحد ثين "كما عن حوالد كي المحاد الله عليه كوالد كي المحاد الله عليه كا حقد مو: اخبار محمد كي د على من عالم المولائي ١٩٣٣ ،

ويوبنديول كي عكيم الامت مولوى الرفطي تعانوى لكمية بي كه

#### المات بالأوالية المحاوية المحا

## حضورعليه السلام اوّل بهي بين أخريهي

(احادیث)

(۱) حضرت سيدنا ابو بريره رضى الله عند عصم وى بكه قال رسول الله على الله على الله على وسلم لما خلق الله عزوجل آدم اخبره ببنيه فجعل يرى فضائل بعضهم على بعض فرانى اسفلهم نورا ساطعا فقال هذا ابنك احمد هو الاول وهو الآخر وهو اول شافع واول مشفع .

(كنزالعمال ج ااص ١٣٣٤ رقم: ٣٢٠٥٦)

رسول النّد صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جب الله تعالیٰ نے آ دم علیه السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں ان کے جیوں پر مطلع فرمایا وہ ان جیں ایک کی دوسر نے پر فضیلتیں دیکھا کیے جھے ان سب کے آخر جی بلند نور (کی صورت بیں) دیکھا عرض کی: الٰہی اید کون ہے؟ فرمایا: یہ تیرا بیٹا احمد ہے بہی اوّل ہے اور یہی آخر ہے اور بہی سب سے پہلا شفاعت مانا میں آخر ہے اور بہی سب سے پہلا شفاعت مانا میں آ

(۲) سیّد نا حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں:

جریل نے عاضر ہوکر بھے یوں سمان م کیا: "السلام علیك یا ظاهر السلام علیك یا ظاهر الله السلام علیك یا باطن "میں نے فرمایا: اے جریل! بیصفات تواللہ عروجل کی میں کہ ای کولائق بیں جھے سے مخلوق کی کیونکر ہوسکتی ہیں جبریل

#### المات بيان في المال المال

نے عرض کی: اللہ تبارک و تعالی نے حضور کوان صفات سے فضیلت دی اور تمام انبیاء و مرسلین پران سے خصوصیت بخشی اپنے نام و وصف سے حضور کے نام و وصف مشتق فرمائے۔

وسماك بالاوّل لانك اوّل الانبيآء خلقا وسماك بالاخر لانك آخر الانبياء أخر الانبياء ألى آخر امم .

(شرح شفاء بحواله جامع الاحاديث ج٥٠٥)

آپ کا نام اول رکھا کہ آپ سب انبیاء سے آفرینش میں مقدم ہیں اور آپ کا نام اور کھا کہ آپ سب پینیبروں سے زیانے میں مؤخر خاتم الانبیا دونی اُمت آخرین ہیں۔ الانبیا دونی اُمت آخرین ہیں۔

(س) نی مرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جسے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه نے روایت کیا:

كنت اوّل النبيين في الخلق و آخرهم في البعث .

(كنزالعمال:٣١١٣٩ دلائل الدوية لا في نعيم جلداة ل من التغيير ورمنثورلنسيوطي جلد يجم م ١٨١٠ تاريخ

كالل لا بن عدى حص الامرارالرفوعدللقارى من الارادوليوايدوالتهايدلا بن كثير جلد فافي ص فيها)

میں سب نبیوں سے پہلے پیدا ہوا اور سب کے بعد بھیجا گیا۔

(۳) حضرت قنادہ رضی اللہ عندے مرسلا روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

كنت اوّل الناس في اخلق و آخرهم في البعث .

( الطبقات الكبرى لا بن سعد جلنداة ل ص ١٩ كنز العمال رقم الحديث:١٩١٦ الكامل لا بن عدى ج ص ، والطبقات الكبرى لا بن عدى ج ص ، وامع الا حاديث جلد وتجم ص ٢٠٩)

میں تمام لوگوں سے پہلے پیدا ہوااور سب سے آخر میں بھیجا گیا۔ (۵) حضرت ابوقلا بدرضی اللہ عنہ سے مرسلا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

## انات بياد فرمايا:

انما بعثت فاتحا وخاتما \_ (جع الجوام للسوطي: ١٤٤٩)

میں بھیجا گیا (باب نبوت) کھولتا اور بند کرتا ہوا۔

اعلی حضرت فاصل بریلوی رحمة الله علیه فرماتے بین که

فنخ باب نبوت په روش درود ختم دور رسالت په لاکھول سلام

(۲) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ نعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: اے حبیب!

جعلتك اوّل النبيين خلق و آخرهم بعثا وجعلتك فاتحا وخاتما . (تغيرابن كثيرجلد موم ٢٠)

میں نے تمام نبیوں سے پہلا نبی آپ کو بنایا تکران تمام سے آخر میں مبعوث کیا اور میں نے تخصے ہی افتتاح کرنے والا اور انتہاء کرنے والا بنایا۔

#### (۳) آیت مبارکهٔ اوّلیت مصطفویه

اللدتعالى جل جلالة ارشاد قرما تاب كه

قُلْ إِنَّ صَلَوْتِي وَنُسُكِى وَمَعْيَاى وَمَمَاتِى لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِنَاكَ أُمِرْتُ وَآنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ٥

(پ۸الانعام:۱۲۲۱۳۲۱)

" تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا
سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہان کا ۱س کا کوئی شریک نہیں
مجھے بہی تکم ہوا ہے اور میں سب ہے پہلامسلمان ہوں " اس آیت مبارکہ میں لفظ "انسا اوّل السمسلمین "" " مو الاوّل " کے مفہوم کو واضح کر رہا ہے مطلب یہ ہوا کہ سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم اوّل ہیں اس لیے کہ آپ

#### CONTRACTOR OF THE SECOND SECON

تمام مسلمانوں میں سب سے پہلے مسلمان ہیں۔

مفسر بےنظیر محدث شہیر حضرت علامہ مفتی احمد یارخان بیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں تحریر فرمائے ہیں :

معلوم ہوا کہ ساری مخلوق میں سب سے پہلے مؤمن حضور ہیں حضرت جریل و میکائیل سے پہلے بھی آپ عابد بلکہ نبی سے "کائٹسٹ بسریٹ میں تھے موسی سے سے سے الکٹسٹ میں سب سے پہلے حضور نے "بللی "فر مایا تھا" پھراورا نبیاء نے پھر دوسر کے لوگوں نے۔

(تغییرتورالعرفان ص ۲۳۸ عاشیه:۴۲)

مجدد الوہابینواب صدیق الحسن بھویالوی لکھتے ہیں کہ آپ مخصوص تنصر ساتھ اس بات کے کہ اوّل عبین تنصفلق میں اور آپ کی نبوت متفدم تنی اور آپ اپنی طینت میں منجدل تنصیٰ

> پیش از ہمہ شاہاں غیور آمدہ بر چند کہ آخر بظہور آمدہ ا بر چند کہ آخر بظہور آمدہ ای فخم شد ای فخم سلا قرب تو معلوم شد در آمدہ در آمدہ ا

(حیات وحیدالزمال الشمامة العهم بیمن مولد خیر البریس ۴ آ قاب نبوت قاری طیب و بوبندی عطر الوردوس ۱۸ زوالفقارعلی دیوبندی)

ع الآول المسلم الله عليه وسلم اقبل المسلمين بين اور تخليق بين اقبل بين اس كيفر ما يا كياكه الله على الآول الآول و الآول و الآول و الآول الله عليه الله على ال

#### COCCE (M) TO COCCE ON MINING THE POOR MINING T

نگاہِ عشق و مستی میں وہی اوّل وہی آخر

وہی قرآل وہی فرقال وہی اُسیں وہی طٰہ

اوراعلیٰ حضرت امام احمد رضامحدث بر بلوی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ۔

وی ہے اوّل وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر

ای کے جلوے ای سے ملنے ای سے اس کی طرف گئے تھے

اب ان تمام احادیث مبارکہ کی تقد ایق ہوگی جن میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنا فراوّل ہونا بیان فرمایا ہے کہ جبکہ آپ اوّل السلمین ہیں اور ھوالا وّل کے مصداق ہیں تو سب اشیاء سے پہلے آپ کا وجود نور کی بی ہوسکتا ہے اور وہ نور اوّل گلوق ہے اس کا بیان انشاء اللہ العزیز احادیث مبارکہ کے باب میں کیا جائے گا۔

انشاء اللہ العزیز احادیث مبارکہ کے باب میں کیا جائے گا۔

#### (۴) آیت مبارکه اقرارتوحید

ارشادر بانی ہے کہ

ٱلسَّتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدُنَا .

دو کیا میں تنہارا رب نہیں ہول سب نے کہا: کیوں نہیں! ہم نے کواہی وی'۔

تمام مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ

اوّل من قال بلي فهو محمد صلى الله عليه وسلم ل.

(حوالجات گزر چکے ہیں)

سب سے پہلے جس نے بین کہاوہ (حضرت) محرصلی الله علیه وسلم ہیں۔ سویا کہ بیآ تیت مبارک اول السمسلسمین "کی اور اھو الاول "کی تو میے و

ا امام جلال الدين سيوطي فرمات جي كم

کان محمد صلی الله علیه وسلم اول من قال بلی (الضائص الكبری جاص ۱۱) مولوى اشراطی تمانوی نے نشر الطیب ص میربیده عدد درج کی ہے۔

تیرے ہی مطلب کی کہدرہا ہوں زبان میری ہے بات تیری تیری مطلب کی کہدرہا ہوں زبان میری ہے بات تیری تیری ہی معفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات تیری

ا ہے من میں ڈوب کر یا جا سرائے زندگی تو آگر میرا نہیں بنآ نہ بن اپنا تو بن

#### (۵) آیت مبارک میثاق

19

اللدتعالى ارشادفرما تابيك

وَإِذْ آخَدُ اللّٰهُ مِيْنَاقَ النّبِينَ لَمَا اتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءً كُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنْنَ بِهِ وَلَبَنْصُرُنَهُ . جَآءً كُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنْنَ بِهِ وَلَبَنْصُرُنَهُ . (بِ٣ أَلَامِران ١٨)

"اور یاد سیجے جب اللہ نے پنجمبروں سے ان کاعبدلیا جو میں تم کو کتاب اور. حکمت دوں پھرتشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور ضروراس پرایمان لا نا اور ضرور ضروراس کی مدد کرنا"۔

#### مصدِّ ق اور مصدُّ ق

مندرجه بالا آیت کریمه میں لفظ "مصلیق "الل علم کو بار بارد کوت فکردے رہا اے کہ ذراغور کیجے بیلفظ جس کا مصدر" تصدیق" ہے اس سے اسم فاعل ہے جس کا معنی ہے: تصدیق کرنے والا اورجس کی تصدیق ہوئی وہ ہے اسم مفعول یعنی مصلیق" ،۔

#### ابات الله المعلق المعلق

مصدِق پہلے ہوتا ہے

قاعدیہ ہے کہ 'مصدِق' پہلے ہوتا ہے اور' مصدَّق' بعد میں مثال کے طور پر میں ریکہوں کہ

'' میں تقدیق کرتا ہول زیدعالم ہے'۔

تواگر میں زید ہے پہلے ہوں گا تو زید کی تصدیق کروں گا اور اگر زید مجھ سے پہلے ہے میں بعد میں تو میں زید کی تصدیق کیونکر کروں گا۔

آیت کریمہ میں فرمایا گیا: اے گروہ انبیاء! یہ رسول اعظم تم سب کی رسالتوں اور نبوتوں اور کتابوں وصحائف کی تقدیق فرمائے گا تو اگر میرے آقا ان تمام انبیاء ورسل سے ہوں گے تو جبھی ان کی تقدیق فرمائیں گے ای لیے فرمایا کہ سے پہلے ہوں گے تو جبھی ان کی تقدیق فرمائیں گے ای لیے فرمایا کہ

كسنست نبيًّا و آدم بين السآء والطين و آدم بين الروح والجسد . (ترتن مثارة ص ۵۱۳)

میں اس وقت بھی نبی تھا کہ آ دم پانی اور مٹی کے درمیان منظر و ح وجسد کے درمیان منظے۔

اورفتر مایا که

کنت اوّل النبیین فی المحلق و آخرهم فی البعث .
مین تمام انبیاء سے خلقت میں اوّل اور بعثت میں آخر ہوں ۔
انشاء اللّٰد آئند و اور اق میں بیا حادیث کممل حوالجات و توضیحات کے ساتھ بیان کی جائیں گئی نی الحال تو آیت کریمہ میں لفظ 'مصلِ قَا'' کی تفہیم مقصود ہے کہ جائیں گئی الحال تو آیت کریمہ میں لفظ 'مصلِ قَا'' کی تفہیم مقصود ہے کہ

ع شاید کہ اتر جائے ترے دل میں مری بات آیت کریمہ مندر جہ بالامیں بالفاظ بھی اوّلیت مصطفیٰ کو تابت کررہے ہیں کہ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ .

تم البية ضروبالصروران برايمان لا تااورالينة ضرور بالصروران كي مدوكرتا-

#### المات بيان الله المحال المحال

اب اگر ذات مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے پہلے نہ ہوتو ان پرایماں لا ناکیبا اوران کی مدوکر تاکیبا؟ ایمان مفصل میں ہرمسلمان بیا قرار کرتا ہے کہ

امنت بالله وملئكته وكتبه ورسله واليوم الأخر والقدر خيرم وشرم من الله تعالى والبعث بعد الموت .

میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ اس کے ملائکہ اس کی کتابوں اس کے رسولوں اس کی طرف سے اچھی یُری تقدیر پراور موت کے بعد پھر دوبارہ اُٹھائے جانے

تواب دات باری ملائکہ کتابیں رسل عظام ادراجی بری تقدیر کا وجود پہلے ہوتا ان پرایمان لایا جائے گا بصورت دیگر تو ایمان لانے کا تصور بھی محال ہوگا بالکل ای طرح عالم ارواح میں میرے آتا پرایمان لانے کا دعدہ تمام انبیاء سے لیا جار ہا ہے اور تمام انبیاء نے فی معراج آپ کے پیچھے نماز پڑھ کراس کا ثبوت بھی فراہم فرمایا تو اس سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام پہلے ہے موجود تھے ....موجود شے تو ان کے پاس تشریف لائے۔

بهد انبیاء در پناهِ تواند مقیم در بارگاهِ تواند تواند تو اند تو بدر منیری بهد اخترند تو سلطان ملی بهد تشکرند

یمی وجہ تھی کے حضور سے قبل آخری نی حضرت سیدناعیسی علید السلام نے آپ کی آ آمد کی بیثارت دی۔

#### (۲) بشارت عیسی علیدالسلام مشافه این

ارشادفرمایا:

وَمُبَشِّرًا ۚ بِرَسُولِ يَّاتِي مِنْ بَعَدِى اسْمُ لَهُ آخِمَدُ ( ١٠٨ القف: ١٠)

## اثبات میلائی طفی طفی انتخاب کارگری کارکری اوران رسول کی بشارت سنا تا ہوں جو میر بے بعد تشریف لا کمیں کے ان کا نام احمد سر"

آتا وہی ہے جو پہلے موجود ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنے کی بشارت دی ا معلوم ہواحضور بہلے موجود تھے۔

مبثِر اورمبشَّر

آیت کریم میں لفظ 'مبیق "پرخور یجے نیہی اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے: خوشخبری دیے والا اور جس کی خوشخبری دی گئی وہ ہے 'مبیق " (اسم مفعول) ظاہر ہے خوشخبری دی جے خوشخبری دی جائے گی یعنی مبشر وہ کے خوشخبری دی جائے گی یعنی مبشر وہ کہ ہے ہوگا 'مثال کے طور پر میں ایسے کہوں کہ

لوكو! من تهمين زيد كة في خوشخرى ديتامول-

تو زید پہلے موجود ہوگا تو آئے گاجھی تو اس کے آنے کی بشارت درست ہوگی، بالکل ای طرح نبی کریم علیہ السلام پہلے موجود تضفو آپ کی تشریف آوری کی خوشخمری دی گئی اس لیے میرے آقانے فرمایا:

انا دعوة ابى ابواهيم وبشارة عيسلى . (مكلوة شريف ص١٥) مين اليخ جد انجد ابراجيم عليه السلام كى دعا كا ثمر اورعيسى عليه السلام كى بثارت كامصداق بول-

لفظ نياتي "پرغوركرس!

ای طرح آیت کریمہ میں لفظ 'نیاتی '' بھی اوّلیت مصطفونیہ کو ظاہر کررہا ہے کیونکہ آتاوہ ی ہے جو پہلے موجود ہو مثلاً کی عالم دین کا اعلان ہوا کہ فلال علامہ صاحب آئ رات خطاب فرما کیں گے۔۔ نووہ علامہ صاحب خطاب کے لیے جھی آئیں گے جبکہ پہلے زندہ موجود ہول گئ

اگران کاوجود ہی نہیں ہوگا تو اعلان باطل اور کذب بیانی پر مبنی ہوگا ای طرح '' باتی '' وہ آکران کاوجود ہی نہیں ہوگا تو اعلان باطل اور کذب بیانی پر مبنی ہوگا ای طرح '' باتی '' وہ آکس کے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام پہلے ہے موجود اور زعمہ جی 'بصورت دیگر آئد کا اعلان معاذ اللہ تعالی باطل اور کذب بیانی پر محمول ہوگا اور انبیاء جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں 'وہ بھی بھی جھوٹ نہیں بولا کرتے کیونکہ اگر معاذ اللہ ان سے جھوٹ سرز د ہوتو سارے کا سارادین ہی مشکوک ہوجائے گا اور ایسا ہوئیں سکتا ' ٹابت ہوا کہ عسی علیہ السلام کا اعلان جب ہی منی برصد افت ٹابت ہوگا جبکہ حضور علیہ السلام کا اعلان جب ہی منی برصد افت ٹابت ہوگا جبکہ حضور علیہ السلام کا اعلان جب ہی منی برصد افت ٹابت ہوگا جبکہ حضور علیہ السلام کا اعلان جب ہی منی برصد افت ٹابت ہوگا جبکہ حضور علیہ السلام کا اعلان جب ہی منی برصد افت ٹابت ہوگا جبکہ حضور علیہ السلام کا اعلان جب ہی منی برصد افت ٹابت ہوگا جبکہ حضور علیہ السلام کا اعلان جب ہی منی برصد افت ٹابت ہوگا جبکہ حضور علیہ السلام کا اعلان جب ہی منی برصد افت ٹابت ہوگا جبکہ حضور علیہ السلام کا اعلان جب ہی منی برصد افت ٹابت ہوگا جبکہ حضور علیہ السلام کا اعلان جب ہی منی برصد افت ٹابت ہوگا جبکہ حضور علیہ السلام کا اعلان جب ہی منی برصد افت ٹابت ہوگا جبکہ حضور علیہ السلام کا اعلان جب ہی منی برصد افت ٹابت ہوگا جبکہ حضور علیہ السلام کا اعلان جب ہی منی برصد افت ٹابت ہوگا جبکہ حضور علیہ السلام کا اعلان جب ہی منی برصد افت ٹابت ہوگا جبکہ حضور علیہ السلام کا اعلان جب ہی منی برصد افت ٹابت ہوگا جبکہ حضور علیہ السلام کا اعلان جب ہی منی برصد کا ساملام کا اعلان جب ہی منی برصد افت ٹابت ہوگا جبکہ کے ساملام کی بی منی برصد کے ساملام کا ساملام کا ساملام کا ساملام کا ساملام کی بی منی برصد کی برصد کی بی منی برصد کی برصد کی برصد کی بی برصد کی برصد ک

الله تعالى نے جب بھی ذكر آ مرحبوب فرمایا تواہيے بی الفاظ ارشاد فرمائے مثلاً:

(2) فَدْ جَمَاءً كُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ . (پ٢ اله نده: ١٥) "وفتحقيق تمهارے پاس الله كي طرف سے نورآ كيا"۔

بهليموجود تفاتو آيا-

(٨) اى طرح فرمايا:

هُوَ الَّذِی اَرْسَلَ رَسُولَهٔ بِالْهُدِی . (بِالاورِ:۳۳) دوی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا''۔ مہلے کہیں موجود تھا تو بھیجا۔

(٩) ایسے ای ارشادفرایا:

ریم ام نصوصات تطعیات نی اکرم صلی الله علیه وسلم کی اقرابت پردلالت کرتی بین ان کے مقابلہ میں صرف بخاری شریف کی روایات کا مطالبہ کرنا اور ان آیات مبارکہ سے اغماض برتنا اور تسامح سے کام لینا صرف جہالت ہی نبیں بلکہ انکارِ قرآن کے

#### ابات المرابية المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

مترادف بھی ہے اور قانونِ محدثین کے خلاف ہے کیونکہ قرآن کریم کے مقابلہ میں صرف حدیث مشہورہ ہی پیش کی جاسکتی ہے دیگرتمام اقسام حدیث نص قطعی لیعنی آیات قرآنی کے مقابل پیش نہیں کی جاسکتیں اگر وہابیاس اصول ہے واقف ہیں تو انہیں بخاری ہے ان آیات کے مقابل ولائل کا مطالبہیں کرنا جا ہے۔

تمہارا قانون مختاج دلیل اور کل نظر ہے

مخالفین ومعترضین کا بیرکہنا کہ ہم صرف بخاری ہی کو مانتے ہیں کیونکہ قرآن کے بعد بخاری ہی کا درجہ ہے خودمختاج دلیل اورمحلِ نظر ہے کیونکہ

اقلاً: بخارى كاورجة رآن كي بعد بالبذايه فرآن سودلائل او

ٹانیا: بخاری کا اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہونا' قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے وہ آیت پیش کرو۔

الله: اگر قرآن سے تابت بیں تو بخاری کی بی سی روایت ہے تابت کرو۔

رابعاً: اگر بخاری میں ہیں تو حدیث کی سی کتاب سے ثابت کرو۔

خامساً: اگر کسی می سے بیں توضعیف روایت سے بی ثابت کرو۔

سادساً: اگر قرا آن وحدیث سے ثابت نہیں تو کسی صحابی کے قول سے ہی ثابت کرو۔

سابعاً: اگر کسی صحابی کے قول سے ٹابت نہیں تو کسی تابعی کے فتوی سے ٹابت کرو۔

خامناً: اگر قرآن وحدیث وصحابہ کے قول یا تا بعی کے فتو کی سے عابت نہیں تو کیا میقانون

برعت ہے کہ بیں؟

تاسعا اگر بدعت نہیں تو دلیل دواگر ہےتو کون ی بدعت ہے؟

عاشراً: اگر بدعت سئيه بي توجيور دواگر حسنه بي قوباقى بدعات حسن كوجهي قبول كروب يلك عَشَرَةٌ كامِلَةٌ .

تم اہل سنت کے معمولات حسنہ کی مخالفت کا ڈھنڈوراصرف بیہ کہہ کے پینتے ہوکہ بیضور کے دور میں ہیں تھے بتاؤ! کیا بخاری حضور علیہ السلام کے دور میں تھی؟ سے اثبات میلائی طفی فاقی ایک کے کاری کے اور یقیدنا نہیں تھی تو چھر بیر ترجی بلا مرج کیوں؟ دیگر کتب احادیث سے اعراض کر ، و ۔ سے؟ کیا اگر کوئی حدیث بخاری میں نہیں لیکن دیگر کتب احادیث میں ہے تواسے تسلیم نہیں کیا جائے گا؟

بورى ذريت ومابيه يصوال

میں پوری ڈریت وہابیہ کوسوال کرتا ہوں کہ ایک ایک صدیث جو کہ بخاری ہی کیا مسلم ترفدی نسائی اور ابوداؤ دمیں بھی نہیں ہے صرف ابن ماجہ میں ہے کہ مسلم ترفدی نسائی اور ابوداؤ دمیں بھی نہیں ہے صرف ابن ماجہ میں ہے کہ مزدور کی مزدور کی اس کا پیدند ختک ہوئے سے پہلے ادا کرو۔(ابن ماجہ)
تو کیا اس حدیث مبارک کا افکار کرو گے؟ کرنا بھی چاہوتو نہیں کرسکو گے ورنہ مزدور تہارا کچوم نکال کرد کا دیں گے۔

نواگر بخاری کے علاوہ کسی کماب میں (ابن ماجہ میں) حدیث ہے بخاری و دیگر صحاح کی کتب میں نہیں ہے اور و ہا بیوائم اس کو مان رہے ہوتو پھر کیا یہ نبی کریم علیہ الصلاق التسلیم سے عداوت کا اظہار نہیں کہ حضور کی شان کی بات آئے تو صرف بخاری بخاری کی رہ لگاتے ہود وسری کتب احادیث کوشلیم نبیں کرتے۔

ہمارے بزدیک آقائے نامدار علیہ السلام کی شان حدیث کی جس بھی کتاب میں ہوؤہ قابلی جمت ہے اور لائق تسلیم ہے بیتو کتب احادیث کی بات ہے ہمارے آقاومولی بانی سلسلہ عالیہ نقشبند بیدیا و عارض طفی حضرت سیّدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے ہمیں بیہ سبق دیا ہے کہ میرے آقا کی شان وعظمت کی بات اگر ابوجہل بھی کر ہے تو تسلیم کرلو کیا تم نے بیدواقعہ پڑھایا سانہیں کہ ابوجہل بھی کر ابوجہل بھی کر او کیا

اے ابو بھر! اگر کوئی کے کہ میں آن کی آن میں رب سے ملاقات بھی کرآیا ہوں تو میر ہے تم تسلیم کرلو سے ؟ فرمایا: بتا! کہنے والا کون ہے؟ اس نے کہا: وہی تیرایار کہتا ہے تو میر ہے آقاصد بی اکبر نے بیٹیں ویکھا کہ روایت کرنے والا ابوجہل ہے بلکہ بید دیکھا کہ بات میرے محبوب کی عظمت وشان کی ہے تو فرمایا:

#### 

لئن قال لصدق (الرياض السر هجام)

اگرانہوں نے فرمایا ہے تو یقیناً بچے فرمایا ہے۔

ال لیے ہم توانے نی کی شان جس کتاب ہے بھی ملے گا ہے تعلیم کریں گے اور عین ایمان ہم تو اپنے نی کی شان جس کی اللہ کے نور سے تخلیق کے عقیدہ سے گھبراتے ہیں اور اسے شرکیہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کی آئکھیں' کان' ناک دیگرا عضاء ہمار ہے جیسے ہوں' وہ ہمار ہے جیسا بشر ہے نور نہیں ہوسکتا' اس کونور ما نناعقیدہ ضالہ ہے معاذ اللہ اتو کیا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا لمہ پریقین نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے جس طرح جانے بیدا کرے

الله تعانى ارشاد قرما تا ي:

يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ . ( ١٤ الماكدو: ١٤)

"جوجابتا ہے پیدافر ماتا ہے اور اللہ تعالی ہرجا ہت پر قادر ہے"۔

الله (الله كي اونتنى) قراره يا حضرت صالح عليه السلام كي اونتنى كو پقرسته پيدا فرمايا اوراست ناقة الله (الله كي اونتنى) قراره يا حضرت سيدنا آدم عليه السلام كو بغير والدين كيمشى سے پيدا فرمايا اورا پنا خليفه قراره يا حضرت عيسلى عليه السلام كو بغير باپ كے حضرت جبر مل امين كي بحو تك كے وسيله سے پيدا فرمايا اور انہيں روح الله وكلمة الله قراره يا بيسب الله تعالى كے حسن خليق كاشا بركار جين كه وہ قادر مطلق ہے جيسے جائے تخليق فرمائے۔

فرشے نورے بیداہوے اورجن آگ سے

(۱) حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

خلقت الملئكة من نور وخلق الجآن من نار .

(مسلم شریف کتاب الزهدم ۱۰ مندامام احمد بن طبل ج ۱۹ م ۱۵۱ اسن الکبری لکیبتی ج ۱۹ م ۱۹ بختاع الزوائد ج ۱۹ م ۱۹ الزوائد ج ۱۹ م ۱۹ الزوائد ج ۱۹ م ۱۹ النام درمنتورللسیوطی ج ۱۹ م ۱۱ البدایه والنهایه لابن کثیر ج ۱۹ م ۱۹ تاریخ ومثل لابن الزوائد ج ۱۹ م ۱۹ النام درمنتورللسیوطی ج ۱۹ م ۱۱ البدایه والنهایه لابن کثیر ج ۱۹ م ۱۹ تاریخ ومثل لابن

#### ابات بياز الله المحال ا

(۲) حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنه الله مخلوقًا اعظم منه فاذا السروح ملك من الملئكة ما خلق الله مخلوقًا اعظم منه فاذا كان يوم القيامة قام وحده صفا (تغير بنوى ته ساه) روح تاى ايك فرشته ب فرشتول بيس ب الله تن السبه برى كوئى دوسرى مخلوق بيس بنائى ، جب قيامت كادن موگا تو يه فرشتوا تنها ايك صف بيس كوشرى مخلوق بيس بنائى ، جب قيامت كادن موگا تو يه فرشتوا تنها ايك صف بيس كوشا و يه فرشتوا تنها ايك صف بيس كوشا و يه فرشتوا تنها ايك صف بيس كوشا و يه فرشتوا تنها ايك صف بيس

ا .....ای روح نامی فرشته (حضرت جریل علیه السلام) کوانله تعالی نے حضرت مریم کے پاس بھیجا تو پورا بورا الارامثل بشر بنا کرائن کی دوآ تکمیں کان ناک وغیر وسب بچھ ہمارے ہی جیسے تھے سؤر و مریم جی اللہ تعالی ارشاد فر ما تا ہے

فَارْسَلْنَاۤ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرُّا سَوِيَّاه (پ٢ أمريم: ١٤) "تواس (مريم) كى طرف بم نے ابنا روحانی (فرشته) بعیجا وه اس كے ساھے ایک تندرست آ دى كے روپ میں ظاہر بوا"۔

اب بدور بین فرشتوں کے مردار معزت جریل علیدالسلام انسانی صورت میں تشریف لائے تو آج تک کسی و بانی کو جرائے بیس ہوئی کدوہ کے کہ یہ میں ماری طرح کے بشریبی نور تبیل جیں کو نکہ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پائی آئے تو بالکل ہماری طرح ہی ان کے ہاتھ پاؤل آئی میں کان تاک مندو غیرہ سے البداوہ نور نبیس جی اگران کو فور کہد می قوشرک ہوجائے گا۔

ایسے بی صحاح ستہ میں معفرت عمر وضی اللہ عند سے بیدوایت موجود ہے کہ ہم سرکار علیہ انسانام کی بارگاہ بے کہ ممسرکار علیہ انسانام کی بارگاہ بے کسی بناوجی حاضر تنے کہ

اذ طلع رجل شدید بیاض النیاب وشدید صواد الشعار لا یری علیه آثار السفر النے ۔ (یخاری مسلم مفکلوة شریف ساا) النے ۔ (یخاری مسلم مفکلوة شریف ساا) النے ۔ (یخاری مسلم مفکلوة شریف ساا) اور سیاه بالول والا اس پرکوئی سفر کے آثار دکھائی نہ اجا تک ایک شفر کے آثار دکھائی نہ

(بالّ ماشية كاسلوبر)

### 

(۳) حضرت سنیدنا ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

> -(بقید حاشیہ صفح گزشتہ ہے) دیتے تھے الخ۔

اس في سوالات وجوابات كي جب وه دايس بحوالة مركار في فرمايا: المعرا

اتدرى من السآئل .

جائے ہوسوالات كرنے والاكون تعا؟

عرض كيا الله اوراس كارسول زياده جائية بي اتوارشادفرمايا:

هو جبريل اتاكم يعلمكم دينكم . (مَثَكُوة ص ١١)

بہ جریل محصم بس تہارادین سکمانے آئے تھے۔

ای طرح صحاح میں ایک روایت موجود ہے کہ تی اسرائیلیوں کے ایک فخف نے ایک سوافراد کوئل کیا تو اپن تو ہے لیے اہل اللہ کی ہیں کی طرف چلاتو فوت ہوگیا' اس کی روح لے جانے کے لیے جنت ودوز خ کے ملائکہ آئے جب دونوں اے لے جانے کے لیے جھڑنے نگے تو اللہ تعالی نے ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ بخاری ومسلم ومشکلو ہ کے حاشیہ میں کھا ہے کہ

جآء ملك في صورة الآدمي فاتاهم ملك في صورة آدمي .

( بخاری شریف ج اص ۱۹۳۳)

و و فرشته وى كى صورت ميس آيا-

لین جس طرح آ دمی کے ہاتھ یاؤں آ تکھیں کان ٹاک وغیرہ ہوتے ہیں ای طرح اس کے بھی ہاتھ ا یاؤں آ تکھیں کان ٹاک وغیرہ منظاس نے ان کا فیصلہ کیا۔

آج تک کسی و الی ملاں نے نوئی نیس دیا کہ وہ فرشتہ ہمارے جیسا بشر تھا اگراہے نور کہو مے تو مشرک ہو جاؤے اور نہ بی اس کی نورانیت کا کسی نے انکار کیا ہے۔

نی کر مج علیدالسلام لہاس بشری میں جلوہ کر ہوئے تو ہرو ہائی نے بدراک الایا کہ اوم میں جلوہ کر ہوئے تو ہرو ہائی نے بدراک الایا کہ اوم میں دو جتھ تے میرے دی دو ای آ اوم میں اوم اور دی جویا وا

فرتن كوكى وى نايس

سوائے اس کے کیا کہا جاسکتاہے کہ

ع شرم تم کو محر نیس آتی

#### اثبات بيائوطن الملا الملاكمة ا

ان في البحنة لنهر لما يدخله جبرئيل دخلة فيخرج فينتفض. الا خلق الله من كل قطرة تقطر منه ملكا .

(تفيير درمنثورج اص٩٣ المالي لي المصنوعة للسيوطي ج اص ٢٨)

بے شک جنت میں ایک نہر ہے حضرت جریل امین علیہ البسلوٰۃ والسلام جب
اس میں جا کر باہر آتے ہیں اور اپنے پُر جھاڑتے ہیں تو جتنی بوندیں ان کے
نوری پروں سے گرتی ہیں اللہ تعالی ہر بوند سے ایک فرشتہ بیدا فرما تا ہے۔
غور طلب امریہ ہے کہ حضرت جریل کے نوری عسل کی نوری بوندوں سے فرشتے
پیدا ہوں تو ان کے نور میں سرموکی واقع نہیں ہوتی تو انلہ تعالی کے نور سے جناب رسول
اللہ علیہ وسلم تخلیق ہوں تو نور اللہ میں کی کیوں واقع ہوتی ہے؟

ع بدیں عقل و دائش بباید گریست حضرت جریل امین علیه السلام کے سل نوری کے نوری قطروں سے فرشتے پیدا ہو مسلحتے بیں اوری کے نوری قطروں سے فرشتے پیدا ہو سکتے بیں توجس کے نورسے خود جبریل تخلیق ہوئے ہوں اس نوراعظم سے تمام مخلوق پیدا ہوتو شرک کیوں ہوجا تا ہے؟ جبیا کہ خوداس منبخ نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

افا من نور الله و كل المحلائق من نورى . (مدارج النوت طدووم ١١٠) مين بوراللدست بول اورتمام مخلوقات مير سانورس ب

(۳) بعض محابہ کرام میں مارضوان ۔ عروایت ہے کہرسول مختشم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

ان لله ملئكة ترعد فرائصهم من خيفته ما منهم ملك تقطر منه دمعة الا وقعت ملكا قائما يسبح .

(تغییرابن کثیرت ۱۹۷۸ تاریخ بغداد تخطیب بغدادی جیناص ۱۳۰۵ اتحاف السادة للوبیدی ج۹ م ۱۲۷ کنزالعمال رقم الحدیث:۲۹۸۳۱ ج-۱ص ۱۳۷۱)

اللدتعالى كے بچھ فرشتے ہیں كہ خوف خدا سے ان كابند بندلرز تا ہے ان میں

#### الأرابات بالأفاقية المكال المك

ے جس فرشتہ کی آ کھے جو آ نسوئیکتا ہے وہ گرتے گرتے فرشتہ بن جاتا ہے کہ کھڑا ہوکررب العزت جل جلالہ کی تبیج کرتا ہے۔

(۵) حضرت كعب الاحبار رضى الله عنه فرمات بي كه

لا تقطر عين ملك منهم الا كانت ملكا يطير من بحشية الله . (كتاب انواب لا إلى الشيخ)

ان فرشتوں میں ہے جس کی آئھ سے کوئی بوند نیکتی ہے وہ ایک فرشتہ بن کر خوف خدا ہے اُڑ جاتی ہے۔

(۲) معرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند سروايت مع وه فرمات بيل كه المسلكة المروح ملك اعظم من السموت ومن الجبال ومن الملئكة وهو في السماء الرابعة يسبح كل يوم اثنى عشر الف تسبيحة يخلق الله من كل تسبيحة ملكا يجيىء يوم القيامة صفا وحده (تغير بنوى بي ١٥٠٠)

روح ایک سب سے بردافرشتہ ہے آسان وزین جہال و ملائکہ سب سے اس کا مقام چو ہے آسان میں ہے روزانہ بارہ ہزارت بیجات پڑھتا ہے ہر تشیخ سے اللہ تقام چو ہے آسان میں ہے روزانہ بارہ ہزارت بیجات پڑھتا ہے ہر تشیخ سے اللہ تقالی ایک فرشتہ بیدافر ماتا ہے بیدروح تامی فرشتہ بروز قیامت اکیلاایک صف ہوگا۔

توجفرماسية!

اگرفرشته کی شبیع کے فیض سے فرشتہ بیدا ہوسکتا ہے تو اللہ تعالی کے نور کے فیض سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلتے ؟ حضرت شیخ مصلی اللہ بین سعدی شیرازی فرماتے ہیں:

تو اصل وجود آمدی از شخست وگر برچه موجود او فرع تست

# سے (اثبات میلائی طفی طفی کا کھی کے کہ اور کا کہ کھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (2) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

فى السمآء الرابعة لنهر يقال له الحيوان يدخله الجبرئيل كل يوم فينغمس فيه انغماسه منه يخرج فينتقض انتفاضة فيخرج عنه سبعون الف قطرة يخلق الله من كل قطرة ملكًا هم الذين يؤمرون ان ياتوا البيت المعمور فيصلوا فيفعلون ثم يخرجون فلا يعودون اليه ابدًا ويولى عليهم احدهم ثم يؤمر ان يقف بهم في السمآء موقفا يسبحون الله الى ان تقوم الساعة .

(تغییر درمنتورج ۲ ص ۱۱۰ تغییر این کثیرج ۷ ص ۲۰۰۰)

چوشے آسان میں ایک نہر ہے جے نہر حیات کہتے ہیں جریل علیہ السلام ہر روز اس میں ایک غوط لگا کر پر جھاڑتے ہیں جس سے ستر ہزار قطرات جھڑ سے ہیں اللہ تعالی ہرقطرہ سے ایک فرشنہ پیدا فرما تا ہے انہیں تھم دیاجا تا ہے کہ بیت المعود میں جا کرنماز پڑھیں جب نماز پڑھ کر نکلتے ہیں پھراس میں بھی نہیں جا کہ ان میں سے ایک کوان پر افسر بنا کرتھم فرما یا جا تا ہے کہ میں انہیں ایک جگہ لے کر کھڑ ہے ہو جاؤ وہ وہ اس قیامت تک تسبیح آسان میں انہیں ایک جگہ لے کر کھڑ ہے ہو جاؤ وہ وہ اس قیامت تک تسبیح اللی میں مشغول رہیں گے۔

(۸) حضرت علاء بن ہارون رضی الله عندے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ و ملے ہیں کہ رسول الله

لىجبىرئيسل كىل يوم انغماس فى الكوثر ثم ينتفض فكل قطرة يخلق منها ملك ـ (كتاب الثواب لالى في بحواله جامع الاحاد يمث جلد بجم ص ١١٢٧) حضرت جريل امين عليه الصلوة والسلام روزانه كوثر مين ايك غوطه لكاكر بر

#### 

جھاڑتے ہیں تو ہر قطرہ ہے ایک فرشتہ بیدا کیا جا تا ہے۔

(٩) حفرت عكرمدرضي الله عنه فرمات بين كه

خلقت الملئكة من نور العزة .

( كمّاب الثواب لا في الشيخ بحواله جامع الاحاديث جلد پنجم ص ١٣٩)

فرشتے نورعزت سے بیدا کیے گئے ہیں۔

فرماية وباني صاحب! نورعزت كم تونبيس بوكيا؟ اكرنبيس بواتو نورمصطفوب كونور

خدات مخلوق مانے سے نور خدا کیوں کم ہوجاتا ہے؟

نور خدا ہے کفر کی حربت پہ خندہ زن

پھوٹکوں سے سے چراغ بجھایا نہ جائے گا

اور \_

فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے

وہ ممع کیا بجھے جسے روش خدا کرے

(۱۰) حضرت يزيد بن رومان رضى الله عنه فرمات بيل كه

بلغنی ان الملائکة روح خلقت من روح الله . (كتاب الثواب الينا) مجھے بیصدیث پیچی ہے كرفرشتے روح میں جوروح ربانی سے پیدا كيے گئے

-0

اگرفرشة روح الله ي بيدا موسكة بين توحضور صلى الله عليه وسلم بهى نور الله سے

پيدا ہوسكتے ہيں۔۔

مصطفیٰ کے توریس ہے ذات باری جلوہ گر مصطفیٰ کا توریوں کہیے خدا کا نور ہے

#### المات المالية المالية

تور نے گھلیا بنا کے نور نول خیر البشر رحمة للعلمین دا لقب پایا نور نے ،

مندرجه بالا دس احادیث مبارکه سے فرمودات بخبرصادق علیه الصلوٰ قوالسلام کی تقیدیق و تائید ہوگئی کہ

الله تعالى في سبب من الور بيدافر ما يا ..... أوَّلُ مَسا خَسلَقَ اللهُ اللهُ

یا جابر ان الله تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیك من نوره.
اے جابر! الله تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نی کورکوا پے نور
سے پیدافرمایا۔

ذات مصطفے علیہ التحیۃ والنتاء مرکز نور منبع نور مبط نور محور نور مصدر نور ہے اور ذات مصدر نور ہے اور ذات باری تعالیٰ کے نور سے خلق کی گئی ہے باتی ساری مخلوقات اس مصدر نور سے پیدا کی ۔ مسئی ہے۔ مسئی ہے۔ مسئی ہے۔

شجراليتنين

صاحب جامع المعجز ات علامه الشخ محمد الواعظ الرهاوي رحمة الله عليه فرماية بي

آثار میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار ٹہنیوں والا آیک خوبصورت ورخت پیدا فرمایا جس کا نام شجر البقین ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس ورخت پر نور محرصلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طاق سی صورت میں بٹھا دیا تو طاق س نے وہاں ستر ہزار برس اللہ کی تنہیج بیان کی اس کے بعد اللہ نے آئینہ حیاء بنا کر طاق س کے مقابل رکھا ایپے حسن و جمال کو دیکھ کر طاق س نے بعد اللہ دنے آئینہ حیاء بنا کر طاق س کے مقابل رکھا ایپے حسن و جمال کو دیکھ کر طاق س نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پانچ سجدے کیے جوفرض قرار پائے۔ یہی وجہ طاق س نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پانچ سجدے کیے جوفرض قرار پائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے خمازیں فرض تھم رائیں۔

#### ابات بيان المال ال

پھرطاؤس (نورچمہ ملی اللہ علیہ وسلم) پر جب اللہ نے رحمت کی نگاہ ڈالی تو وہ شرم و حیاء کے پیینہ سے شرابور ہو گیا۔

اس نور کے سرمبارک کا پینہ لے کر اللہ نے تمام ملائکہ پیدا فرمائے۔

﴿ چِرِهُ انور کے پیدے عُرشُ کری اُلوح و قلم سورج کیا ند مجابات نور کواکب اور عجائیات عالم بنائے گئے۔

کے سینۂ بے کینہ کے پیدنے سے انبیاء ومرسلین علاء وکاملین اور شہداء وصالحین کی پاکیزہ روحوں کو پیدا کیا۔

اور کا منات مجری سجده بیت المعور کعب بیت المقدس اور کا منات مجری سجده کی سجده کا بین مبارک کے پیند سے بیت المعور کعب بیت المقدس اور کا منات مجری سجده کا بین تخلیق کی گئیں۔

اروئے پاک کے پینہ سے مؤمنین ومؤمنات اور سلمین ومسلمات پیراہوئے۔

ا تدمان مبارک کے پیدے شرق دمغرب شال وجنوب اور معدنیات و کا تبات پیدافر ماکراللہ نے فرمایا:
پیدافر ماکراللہ نے فرمایا:

و مير \_ محبوب محرصلى الله عليه وسلم كنور! حيارون طرف ديمو "-

آپ نے جاروں طرف ویکھا تو نور ہی نورنظر آیا میں جلوے صدیق اکبر فاروق اعظم عثان فی اور حیدر کراررضوان اللہ میں اجمعین کے انوار کے تھے۔

آپ کانوراس کیفیت میں ستر ہزار برس تک اللہ کی بیج کرتارہا۔ اللہ تعالی نے تمام انبیاء کی ارواح کو جب نورِ محرصلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا فرمایا تو

تمام انبیاء کی ارواح نے یک زبان کہا:

لَا إِلَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ -

پھراللّہ نے عقیق احرے ایک قندیل بنائی اور نور جمر صلی اللّہ علیہ وسلم کوصورت و نیوی میں ڈھال کر قندیل میں رکھا۔

#### اباد بيارً في الملك المل

قندیل میں آپ اس طرح کھڑے رہے جس طرح نماز میں قیام ہوتا ہے نمام ارواح قندیں کا طواف کرنے لگیں روحوں کا پیطواف ایک ہزار برس تک جاری رہا۔ پھراللہ نے ارواح کو حکم فرمایا کہ میرے محبوب کو دیجھؤ روحوں نے تیمیل کی ارواح میں ہے جس جس نے

🕁 سراقدس کودیکھاوہ دنیامیں سلطان اور فرمال روابن گیا۔

🖈 ابروئے میارک کود یکھاوہ امیر عادل بن گیا۔

🖈 آ تکهمبارک کودیکهاوه وسیع انظراور کشاد وظرف بن گیا۔

المن بيشاني برنگاه و الى دونقاش بن كيا-

الله محوش مبارك كود يكهاوه مقبول في الانام بوكيا-

🖈 سینهٔ بے کینہ کود یکھاوہ دانا واحسان کرنے والا بن گیا۔

اک مبارک کود یکھاوہ طبیب وعطار ہوا۔

الملا مونث مبارك كود يكهاوه وزير بن كيا\_

الم وبهن شريف كود يكهاوه روزه دار بن كيا \_

انون كى زيارت كى وهسين وجميل موا

المن زبان مبارك ديمي وه بادشا بوب كاسفير بوليه

ملا طلق انوركود يكهاوه داعظ ناصح اورمؤذن بن كميا۔

الله مارك كازيارت كى ده مجامد في سبيل الله موا

الله الرون مبارك كود يكهاوة تاجر جو كبار

الم دست مبارك كود يكهاوه في بن كيا\_

المنت مبارك ديمين وه خطاط اورخوشنوليس موا\_

🖈 شكم انور برنگاه دُالى ده صابراور تناعت پیشه بن گیا۔

#### COCCETAL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PR

🖈 كندهون كود يكهاوه تها بدوز امدين كيا\_

الله باور مبارك ديجه وهمها جرفي مبيل الله بن گيا۔

انن مبارك ويجهوه قاضي مفتى ماجج بن كيا۔

لیکن جن روحوں نے آپ کو بالکل نہ دیکھا وہ یہودی نصرانی مجوی اور فراعنہ موے حقیقت حال کو اللہ ہوئی اسلام اللہ میں اسلام منقول ہے۔ موسے مقیقت حال کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے '' جامع الدری 'میں اس طرح منقول ہے۔ (جامع المعجز ات اُردوس اتا الامطبوعہ لاہور)



## احاد بيث مياركه..... اوليت نور مصطفى عليه التحية والثناء

(۱) نی کرم ہاری عالم نور مجسم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا: اوّل ما خلق الله نوری .

سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نورکو پیدا فر مایا۔

حوالجات: (۱) تغییر خیثا پوری ج ۸ص ۵۵ (۲) تغییر روح البیان جاص ۸۸۵ (۳) فرآوی فیض الرسول می ۳۷ (۳) تغییر خیش الرسول می ۳۷ (۳) تغییر عرائس البیان جاص ۲۳۸ (۵) تغییر حیثی فاری ص ۱۸۰۰ (۲) زرقانی شریف جاص ۲۳۷ می ۱۸۰۰ (۱۵) مرات لفای المیان المیان المیان المیان والدی ی لاین الجوزی ص ۲۳ (۹) مطالع المسرات لفای المیان المیان المیان المیان می الدی تا المیان المیان المیان المیان می المیان ا

قد قال الاشعرى انه تعالى نورا ليس كالانوار والروح النبوية القدسية من لمعة نوره والسملائكة شرر تلك الانوار وقال صلى الله عليه وسلم اوّل ما خلق الله نورى ومن نورى خلق كل شيء .

سیّدنا ابوانسن اشعری قدی مره العزیز نفر مایا که الله تعالی نور ب نه اور نوروں کی طرح اور نبی اکرم صلی
الله علیه وسلم کی روم اقدی ای نور کی تابش ہاور قرشتے ان نوروں کے پھول ہیں اور رسول الله صلی الله علیه وسلم
فرماتے ہیں: سب سے پہلے الله تعالی نے میرا نور بنایا اور میرے ہی نور سے ہر چیز پیدا فرمائی۔ (فقاوی فیض
الرسول می ۲۹ مطبوع شبیر براورز لا ہور جامع الا حادیث جلد ہی میں سام اسام مطبوع شبیر براورز لا ہور ا

و ابیون دیوبندیون کے مسلمہ پیشوا موادی رشید احد گنگوی نے اپ قادی رشیدیوں ۱۵۵ مطبور کراچی شی ایک سوال کاجواب دیے ہوئے کہ بیصدیشیں ( بیٹی اوّل ما خلق الله نوری اور لولا له لما خلقت الافلاك ) کتب محاح میں موجود نیس میں "محرش عبد التی رحمة الله علیہ نے اوّل ما خلق الله نوری "کوتل کیا الافلاك ) کتب محاح میں موجود نیس میں "محرش عبد التی رحمة الله علیہ نے اوّل ما خلق الله نوری "کوتل کیا ہے کہ اس کی کی مواصل ہے "فقط واللہ تعالی اعلم ابندہ وشید التی کنگوی ۔ ( بحواد قادی نین ارسول مواسم مورشیر براور زلا ہور )

#### انا - بياز الله الملا ال

ص١٤(١٠) شرح تصيده المالي ص٥٥ (١١) معارج المعوت ج اص ١٩٩١ ركن اول

و بو بندی کتب: (۱۲)عطراً لورده شرح قصیده برده مولوی ذوالفقار علی دیو بندی مس۲۴ (۱۳)الشهاب الثا قبص ۷۴ (۱۴) فآوی رشید بیص ۱۷۸(۱۵) نشر الطیب مولوی اشرفطی تفانوی ص

و بالی کتب: (۱۲) یک روزی مولوی اساعیل دانوی ص (۱۷) اگرام محری س ۲۷۸\_۲۷۹ (۱۸) لغات الحدیث جهم ۴۲۲ نواب وحید الزمال الل حدیث (۱۹) احسن المواعظ ص ۲ مولوی محمد ابراهیم دانوی مطبوعه کتب خاندرشید بیدٔ دالی علاوه ازین (۲۰) المواب الله نیم س (۲۱) تاریخ الخیس م

(۲۲) تاریخ انیس الحلیل ص

(۲۳) مولوی صمصام و ہائی اپنی می حرفی میں رقمطراز ہیں کہ

کاف کن دیاں منزلاں پہلیاں سن جدوں میرے نبی دی لوئی ہوئی سی رب لکھ چھڈیا ختم مرسلال دائمٹی آ دم دی اہم شہوئی می صمصام اوں مردہ زبین دے بھاگ جا گئجہو کا مدتال پہلوں دی موئی ہوئی می

(٢) حديث جابر رضي الله عنه

عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال قلت يا رسول الله بابى انت وامى اخبرنى عن اوّل شىء خلقه الله تعالى قبل الاشياء قال يا جابر! ان الله تعالى قد خلق قبل الاشيآء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شآء الله تعالى ولم يكن فى ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سمآء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جنى ولا انسى فلما اراد الله تعالى ان يخلق قسم ذلك النور اربعة اجزآء فخلق من الجزء الاوّل القلم ومن النانى اللوح ومن النالث العرش ثم قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء فخلق من الاوّل حملة العرش ومن النانى الكرسى ومن النالث باقى الملائكة ثم قسم الرابع اربعة اجزاء فخلق ومن النالث باقى الملائكة ثم قسم الرابع اربعة اجزاء فخلق

#### اباد بياز الله المحال ا

من الاول السموت من الثاني الارضين ومن الثالث الجنة والنار ثم قسم الرابع اربعة اجزاء .....الحديث يطوله .

(۱) المواہب الله ني للقسطان في جاص ۵۵ (۲) شرح مواہب ازرقائي جاص ۵۵ (۳) مدارج الدوت للمحدث و المواہب الله ني الله عارائ الله الله عارائ الله الله عارائ الله عاد ال

خیال رہے کہ امام عبد الرزاق حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر داور امام احمد بن عنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دادااستاذ ہیں۔ احمد بن عنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دادااستاذ ہیں۔ امام بخاری وسلم رحمۃ اللہ علیہ اکے دادااستاذ ہیں۔ امام بخاری میں متعدد احادیث کی روایت امام عبد الرزاق سے بالواسط کی ہے تو کیا بخاری کے دادااستاذ قابل اعتماد ہیں ہیں۔

حضرت جابروض الله عندست روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں:

میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میرے مال باب حضور پر قربان! مجھے بتا ویجئے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی عزوجل نے کیا چیز بنائی؟ فرمایا: اے جابر! بے شک بالیقین اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے

قرمایا: اے جابر! بے شک بالیمین الند تعالی نے تمام کلوقات سے پہلے
تیرے بی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نورا ہے نور سے پیدا فرمایا وہ نور قدرت
اللی سے جہال خدانے چاہا دورہ کرتارہا اس وقت لوح ، قلم ، جنت ووزخ ،
فرشت آسان زمین سوری ، چاند جن اور آدی کچھ نہ تھا ، پھر جب اللہ تعالی
نے کلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار جھے فرمائے پہلے سے قلم ،
دومرے سے لوح ، تیسر سے سے عرش بنایا پھر چوتھ کے چار جھے کے پہلے
دومرے سے فرشتگان حاملین عرش دومرے سے کری تیسر سے سے باقی ملا تکہ پیدا
سے فرشتگان حاملین عرش دومرے سے کری تیسر سے سے باقی ملا تکہ پیدا

#### المات بياز فريق المحلاق المحلوق المحلاق المحلوق المحلو

تیسرے سے بہشت و دوز خ بنائے گھر چوتھے کے جار جھے کیے' (الی آخر الحدیث) عدیث طویل ہے۔

اس صدیث کوامام بہتی نے دلائل النبوت میں بخو ہ روایت فرمایا۔
اجلہ ائمہ دین شل امام قسطلانی مواہب اللد نیداور امام ابن حجر کی افضل القری اور علامہ فاسی مطالع الممر ات اور علامہ ذرقانی شرح مواہب اور علامہ دیار بکری خمیس اور شخ محدث و ہلوی مدارج النبوت میں اس حدیث سے استناداور اس پر تعدیل واعتماد

فرماتے ہیں۔

(جامع الاحاديث جلد بنجم ص ٢٧٠)

بالجملہ وہ تلقی اُمت بالقبول کا منصب جلیل پائے ہوئے ہے تو بلاشبہ حدیث حسن صالح مقبول معمتد ہے تلقی علاء بالقبول وہ شی عظیم ہے جس کے بعد ملاحظہ سند کی حاجت نہیں رہتی بلکہ سند ضعیف بھی ہوتو حرج نہیں کرتی ۔ (جامع الا حادیث جلد بنجم ص ۲۷۷) حاجت نہیں رہتی بلکہ سند ضعیف بھی ہوتو حرج نہیں کرتی ۔ (جامع الا حادیث جلد بنجم ص ۳۷۷) علامہ محقق عارف باللہ سیدی عبد الغنی نا بلسی فندس سرہ القدی الحدیفة الندیہ شرح طریقہ محمد مید میں فرماتے ہیں :

قد خلق کل شیء من نوره صلی الله علیه وسلم کما ورد به

#### المات بياز الله المحاول المحاو

الحديث الصحيح ـ

بے شک ہر چیز نبی بیاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تور سے بیدا کی گئی جیسا کہ حدیث سیح میں وار دہوا۔ (جامع الا حادیث جلد پنجم ص ۳۷۷)

(بقیہ حاشیہ) مولوی صادق سیالکوٹی و ہائی اپنی کماب جمال مصطفیٰ میں لکھتا ہے کہ

بعض جابل اور غالی حضور کے تورکو'' تورمی توراللہ'' کہتے ہیں کیجے ہیں کیفی حضور اللہ کے توریش سے ہیں جنانچہ ایک موضوع حدیث بھی سناتے ہیں''آن احس نسور الله والمحلق من نوری ''جس اللہ کنورے ہول اور ساری خلقت میرے توریے ہے میں میرودی دیشت کسی میرودی دیشت میں ماری خلقت میرے توریح ہے میں میرودی دیشت کسی میرودی دیشت اسلام ورسول نے گھڑی ہوئی ہے تا کہ مسلمان ایسا عقید ورکھ کر میرودیت نفر انبیت اور ہندوازم کی راور چائیس الح ۔ (جمال مصطفے ص ۱۳۱)

مہلی بات تو یہ کہ بیا حادیث موضوع نہیں ہیں جیسا کہ ہم نے متعدد حوالوں سے اور تلقی علاء بالقبول کے قانون سے ثابت کیا دوسری بات! کیا بیتمام ائمہ جنہوں نے بید حدیث اپنی کتب جس نقل کی ہے بقول مولوی صادق سیالکوٹی و بابی کے بیبودی اور وشمن اسلام و رسول ہیں ایک بیمولوی اور اس کی مضی مجر فرتی (فرقہ) بی مسلمان اور محب اسلام ورسول ہے؟

میں کافر تو کافر سارے کافر بیل
ہے ہیں مؤمن یمی اکیلا ہے
ایسے بی عاقبت نااندلیش ممتاخ اینڈ کمپنی کے متعلق ان کا اپنام روح شورش کا تمیری کہنا ہے کے

میں نہیں کہا فلاں ابن فلاں عمتاح ہے اس قبیلے کا ہر اک پیر و جواں عمتاح ہے

مولوی سادق کے پیردکاروں سے بمعدمولوی صادق کے تقیر کا سوال ہے کہ بتا ہُ اِکیا حضرت عیسیٰ سایہ السلام روح اللہ بیں بائیس؟ اللہ تعالی ارشادفر ما تا ہے:

إِنْهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ اللهِ وَالْفَهَآ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ قِ

"مسے عیلی مریم کا بیٹا اللہ کا رسول بی ہے اور اس کا ایک کلمہ کدمریم کی طرف بھیجا اور اس کے یہاں کی ایک روح "۔

تو حضرت میسی علیدالسلام اس آیت کے مطابق روح من روح اللہ بیں کنبیں اگر تباراجواب نفی میں ہے ۔ تو تم منکر تر آن ہوا کرا ثبات میں ہے تو تمہیں نور من نورائلہ ہے تکلیف کیوں اگر بقول قر آن میسی علیدالسلام کے متعلق دورائلہ کا عقیدہ میں درست ہے ندکہ یہ یہود یوں نصرانیوں متعلق دورائلہ کا عقیدہ میں درست ہے ندکہ یہ یہود یوں نصرانیوں البات بيان المنظم المعالم المع

ان اعادیث مباد کہ کا بیمطلب ہر گزنہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نوربطور مادہ تھا اور حضور کا نوراس مادہ کا حصہ یا کلڑا کہ مطلب ہے کہ نور خدا کے فیض سے نورمصطفیٰ معرض وجود میں آیا جیسا کہ مولوی اشر فعلی تھا نوی نے نشر الطیب میں ذکر کیا اور اجل ائمہ نے اس کی کین نشر تک ونوضیح فرمائی ہے جنانچے صاحب جامع الا عادیث نے امام احمد رضا اعلیٰ حضرت فاصل بر بلوی سے بہی نقل فرمایا ہے: ''و ھو ھذا''

(بقید حاشیہ) دشمنانِ اسلام ورسول کا عقیدہ ہے بلکہ یہ قرآ فی اور غلامانِ رسول دخینِ اسلام کا عقیدہ ہے ای طرح ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ

> وَ نَفَعُتُ فِيهِ مِنْ رُوحِيْ . (پ٣٧من٤) "اوراس (آ دم عليه السلام) ميس الحي طرف کي روح پيوکول" ـ

اس آید کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے سیدنا آ دم علیہ السلام میں اپنی روح پھوگی تو کیا اس سے اللہ کی روح کم ہوگئ معاذ اللہ اور کیا اس کی روح کے جصے ہو گئے؟ اور کیا آ دم روح اللہ نہ ہوئے معلیہ السلام روح اللہ بھی ہیں اور روح اللہ کم بھی نہ ہوئی اس کے حصے اور کھڑ ہے بھی نہ ہوئے قرآن اس پر شاہد عاول ہے تو حضور کونو راللہ کہنے سے بیرسب بچھ کیونکر ہوجاتا ہے؟ بیرانتها ء تعصب رسالت اور عداوت بجوب علیہ السلام نہیں تو

اوركيا ہے۔اعلى حصرت فاصل بريلوى رحمة الله علية قرمات جين:

ظالمو! محبوب كا حق تما يبى عشق من الميحة عشق كل الميحة ال

اور

وہ حبیب بیارا تو عمر بحر کرے فیض و جود بی مر بسر ارے جھ کو کھائے ہے ستر ترے دل میں کس سے بخار ہے

 سن ابنات میان مطنی افتار کی سال کے کہ اس شمع سے کوئی حصہ جدا ہو کر بیشع ہے کہ اس شمع سے شمع ہے شمع میں مثل ہے کہ اس شمع سے کوئی حصہ جدا ہو کر بیشع ہے کہ اس کی مثال میں کہا جا سکتا ہے کین اس سے بہتر آ فناب اور دھوپ کی مثال ہے کہ نورشس نے جس پر بجلی کی وہ روشن ہو گیا اور ذات شمس سے بچھ جدا نہ ہوا اگر ٹھیک مثال کی وہاں عبال نہیں جو کہا جائے گا ہزاروں ہزاروجوہ پر ناقص و ناتمام ہوگا 'پھر میہ کہ مثال سمجھانے کو ہوتی ہے نہ کہ ہر طرح برابری بتائے کو قرآن عظیم میں نورالہی کی مثال دی:

كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ . (پ١١انور:٣٥) "جيے طاق كراس ميں چراغ مؤار

کہاں چراغ فندیل اور کہاں نور رہیا گیا ہیمثال وہابیہ کے اس اعتراض کے دفع کونھی کہ

وونورالی سےنورنبوی پیراہواتونورالی کائلزاجداہونالازم آیا'۔

اسے بتایا گیا کہ چراغ سے چراغ روش ہونے میں اس کا کلڑا کٹ کراس میں نہیں آ جاتا جب بیدفائی مجازی نورا ہے نورسے دوسرا نور دوشن کر دیتا ہے تو اس نورالہی کا کیا کہنا نورسے نور پیدا ہونے کونام دروشنی میں مساوات بھی ضروری نہیں جا ند کا نور آفناب کی ضیاوسے ہے گھر کہاں وہ ادر کہاں بیٹلم ہیئت میں بتایا گیا ہے کہا گر چودھویں رات کی ضیاوسے ہے گھر کہاں وہ ادر کہاں بیٹلم ہیئت میں بتایا گیا ہے کہا گر چودھویں رات کے کامل جا ند کے برابر نوے بڑار جا ند ہوں تو روشنی آفناب تک نہیں پہنچیں گے۔ واللہ تعالی اعلم! (جامع الا مادیث نے میں ۲۱۸)

ان سمالقد ادراق مین حدیث جابر مین بیان بو چکا ہے کہ جا نداور سورج حضور علیہ السلام کنور سے بیدا ہوئے وہائی ان جا نداور سورج کوتو نور مائے ہیں محرجس نور عظیم اور نور من نور اللہ سے بہ جا نداور سورج ہے ہیں اس داستے ساتو وہ صفات کونور نہیں مائے ہیں جر منطق ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بر یلوی امام احمد رضا رحمت الله علیہ کی حقیقت بیانی ملاحظہ ہو آ ہے فرماتے ہیں کہ یارسول الله صلی الله علیہ وسلم!

بھیک تیرے نام کی ہے اور استعارہ نور کا یول مجازا جاہیں جس کو کہد دیں کلمہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا میہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا وضع واضع میں تری محدرت ہے معنی نور کا مشع دل مکلوۃ تن سینہ زجاجہ نور کا

#### Collection of the second with the second

وجودِنور مصطفیٰ "آ دم علیه السلام سے چودہ ہزارسال ہملے (۳) نی کریم روئف الرحیم دریتیم علیہ التحیة والتسلیم نے ارشادفر مایا:

کنت نورًا بین یدی رہی قبل خلق آدم باربعة عشر الف عام . میں آ دم علیدالسلام کے پیدا ہوئے سے چودہ ہزار برس بہلے اپنے پروردگار کے حضورا کیک نورتھا۔

(۱) مواہب الملد نیہ جام ۱ (۲) زرقائی شریف جام ۴۹ (۳) جواہرالبحارص ۲۷۷ (۳) انوادمجمہ بے ص ۹ (۵) ججة اللّه علی العُلمین ص ۲۱۳ (۲) تفسیر روح البیان ج ۳۲ س ۳۷۰

> \_ فرشتہ تھا نہ آدم تھے بد ظاہر تھا خدا پہلے بے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے

تخلیق ومعلیدالسلام سے بہلے حضورعلیدالسلام نی تھے

(۷) حضرت سیرناابو ہر رہ درضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوه؟ قال وآدم بين الروح والجسد . (مُن عَيْنَ الِي الحِد عارض الله عند عند النبوه النبو

(۱) جامع الترفدي جهم ۱۰ (۱) کنز العمال ج ۱۱ ص ۱۹۰ (۳) المستدرک للحاکم جهم ۱۲۹-۱۲۹ (۳) المستدرک للحاکم جهم ۱۲۹-۱۲۹ (۳) العمال ج ۱۱ المستدرج ۱۵ (۳) المستدرج ۱۵ (۳) العمال د بیدی (۳) المسند به (۲) المسند به (۲) التحاف الساده للو بیدی ج ۱۱ م ۱۳۵ (۷) التاریخ الکبیرلیخاری ج ۱۵ م ۱۳۵ (۸) المسند العقبلی جهم ۱۳۰۰

رسول الله ملی الله علیه وسلم سے عرض کیا گیا: حضور کے لیے نبوت کس وقت اللہ مایا: جبکہ آ مروح اور جسد کے درمیان تھے۔ اللہ مروح اور جسد کے درمیان تھے۔

نوٹ: ترندی شریف صحارح سقہ میں ایک ممتاز مقام رکھنے والی کتاب ہے گر وہانی کے مطلب کی نہیں ہے ایک اور حدیث پاک میں سرکار دوعالم نے ارشاد فرمایا کہ جے حضرت عرباض بن سمار بید ضی اللہ عند نے روایت کیا ہے۔

#### ابات بياز طاق المحلال المحلول المحلول

(۵) انی مکتوب عند الله فی ام الکتاب لخاتم النبین و ان آدم لمنجدل فی طینته .

(۱) مندامام احمد بن طبل جهم ۱۱۸(۳) کنز العمال: ۳۱۹۲۰ جا ۱۱ مندامام احمد بن طبیل جهم ۱۲۸(۳) کنز العمال: ۳۱۹۲۰ جا ۱۱ مندامام احمد بن الله تعالی کے حضور لوح محفوظ میں خاتم النبیین لکھا تھا اور ہنوز آدم این مٹی میں خصے۔

وہائی کہتا ہے کہ صرف لکھے تھے بالفعل نہ تھے تواس ہے تھاں سے پوچھے کہ لکھے تو تھا ہوئی نیز اس کی تائیدوہ صدیث کرتی تمام نی تھے پھراس میں امام الانبیاء کی خصوصیت کیا ہوئی نیز اس کی تائیدوہ صدیث کرتی ہے جواس سے پہلے ہم نے بیان کردی کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آ دم روح وجسد کے درمیان تھے تو اس حدیث میں بھی نبی تھے کہ آ دم اپنی مٹی میں تھے کا مفہوم ظاہر و باہر ہے اس مغہوم کا اظہار مندرجہ ذیل حدیث یا کہ سے بھی ہوتا ہے۔

(۲) حضرت ابوہر مرہ وضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلی ہے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: اے حبیب!

جعلتك اول النبين خلق و آخرهم بعثا و جعلتك فاتحا وخاتما . (تغيران كثيران مسمع)

میں نے تمام نبیوں سے پہلا نی آب کو بنایا خلقت کے اعتبار سے اور ان تمام کے آخر میں آب کومبعوث رمایا اور میں نے آب کو ہی افتتاح کرنے والا اور انتہا مکر نے والا بنایا۔

(2) مدارج النبوت میں شیخ محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبدالحق محدث و ہلوی نے قال قرمایا که مرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :

جعلني فاتحا و جاتما \_(مارج الاوت ١٦٢٥)

اللدتعالى نے بچھے نبوت ورسالت كاانتتاح كرنے والا اورا ختام كرنے والا بنايا۔

السسطافظ ابن كير بحى وبايول كمدوح بين اورامام بحى حالا تكدوباني غيرمقلد بين

#### المات بيارة المالية ال

(٨)عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قِال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت اوّل النبيين في الخلق و آخرهم في البغث.

(۱) كنزالعمال:۳۲۱۲۱ (۲) دِلاكل المدوة لا في تعيم جاس ۲ (۳) تفسير درمنثورللسيوطي ج۵ص۱۸۳ (۴) الكامل لا بن عدى بحواله جامع الا حاديث ج۵ص ۳۷۷ (۵) الاسرار المرفوعة للقارى ص۲۵۲ (۲) البدامه والنهاميلا بن كثير دشقى ج۴ص ۲۰۰۲

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم فی ارشاد فر مایا: میں سب نبیوں سے پہلے پیدا ہوا اور سب نبیوں کے بعد بھیجا گیا۔

(۹) عن قتادة رضى الله عنه مرسلاقال قال رسول الله صلى الله عنه عليه عليه وسلم كنت اوّل النساس فى الخلق و آخرهم فى البعث . (۱) الطبقات الكبرئ لا بن سعرة اص ۱۹۷۱) كز العمال: ۱۹۱۳ (۳) الكال لا بن عدى بحواله جامع الا عاديث بح ۵ س ۲۹۷

حضرت تنادہ رضی اللہ عنہ ہے مرسلا روایت ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فر مایا: میں سب لوگوں ہے پہلے پیدا ہوا اور سب کے بعد بھیجا گیا۔ (۱۰) عن ابنی قلابة رضتی اللہ عنه موسلا قال قال رسول الله صلی

الله عليه وسلم انما بعثت فاتحا و خاتما . (جمع الجوامع للسوطي ٢٥٠٩) حضرت الوقلاب رضى الله عند مرسلا روايت في كدرسول الله على الله عليه وسلم في فرمايا: من بهيجا كيا دريائي رحمت كهولتا بهوا اور نبوت ورمالت فتم كرتا بهوا ...

اعلی حصرت شاہ احمد رضا خان فاصل بر بلوی رحمة الله علیہ قرمات بیل که فتح باب نبوت بد روش ورود فتح باب نبوت بد روش ورود ختم دور رسالت بدلاکھوں سلام

أور

قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی رہی فیاند بدلی کا تکلا ہمارا نبی سب سے اولی و اعلیٰ ہمارا نبی سنائینی سنائینی میں سب سے بالا و والا ہمارا نبی سنائینی سنائی سنائینی سنائینی سنائینی سنائینی سنائینی سنائینی سنائی سنائینی سنائی سنائی سنائینی سنائینی سنائی سنائینی سنائی سنائی سنائی سنائینی سنائی س

اے جبریل! میں وہی ستارہ ہوں

(۱۱) ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریل ایمن علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ اے جریل!''کم عمو کے ''آپ کی عمرکتنی ہے؟
عرض کیا: یہ تو جھے خبر نہیں 'اتنا جا نتا ہوں کہ ایک نوری تارہ ستر ہزار برس کے بعد چمکنا تفا اور غائب ہوجا تا تھا' وہ میں نے بہتر ہزار مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا ہے جمکنا تفا اور غائب ہوجا تا تھا' وہ میں نے بہتر ہزار مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا ہے زمین وآسان سے پہلے۔فرمایا:''والله أنا ذلك الكو كب ''اللہ کی تم اوہ تارا

لعض علاء نے فرمایا کر حضورانور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ شریف سرکا کرسر مبارک و کھایا تو وہ تا راسر مبارک برموجود تھا۔

(تغیرتعیمنعل ج اص ۱۲ سیرت صلیه جوابرالیار تاریخ کبیر بخاری)

الا)جريل ہے جمي سلے

صاحب معارج النبوت فرماتے میں کہ بیرواقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ۔۔۔ بت ہے:

حضرت رسول اکرم ملی الله علیه و ملم نے فر مایا: مجھے جبریل امین علیه السلام نے کہا: پارسول الله! جس دن الله تعالی نے مجھے ضلعت وجود عطاء فر مایا تو مجھے اٹھارہ ہزار سال
المرش مجید کے بنچ ساکن ہونے کا تھم دیا کھر مجھے پوچھا: ''من خسلفك'' (جبریل مجھے پوچھا: ''من خسلفك'' (جبریل مجھے

المات المالي الملك كسنة بيداكياب) من في عرض كيا: أب يرورد كار! "من أنت الواحد القهار العزيز الجبار في اليل والنهار واناعبد الذليل الخاضع المنقار "بعدازان يهر مجهدا تفاره بزارسال كامل كوئى خطاب نه كيا كيا كهردريا فت فرمايا: "من خسليقك ومسن انسسا" (جزیل تھے کسنے پیدا کیااور میں کون ہوں؟) میں نے کہا:اے يروروگار!"انت خسالقىي ورازقىي ومىحيىي ومسميتى ووارثى واناعبد النصعيف المسكين المستكين "كجرا تفاره بزارسال مجه خطاب سه ندنوا ذاكيا پھر جھے خطاب ہوا اور مجھے پوچھا گیا: میں کون ہوں اور تم کون ہو؟ میں نے عرض کی: "انت الله الخالق الباري وانا العبد المعاند المخاضع المخاشع " يُحر الله تعالى ے فرمایا: جریل اہم نے سیجے کہا میں نے جرات کرتے ہوئے عرض کی:اے اللہ! مجھے پیدا کرنے سے پہلے تو نے کوئی اور مخلوق بھی پیدا فر مائی ہے؟ حکم ہوا: سامنے دیکھو! میں نے اس تور کے دائیں بائیں جنوب شال نور کے اردگرد جار ہالے ویکھے میں نے دریافت کیا: یا الله! بینورکون ہے؟ اس کی ضیاؤں سے میری آسمیس چندھیائی جارہی میں فرمایا: بینوراس مخص کا ہے جس کی خاطر میں نے تخفے بیدا کیا ہے تمام فرشتوں اور ووسری مخلوقات کو صرف اس کی برکت سے پیدا کروں گا اور اس کے وجو دِگرامی کوان سب پرمشرف ومکرم بنا دیا ہے عرش کری اوح وقلم بہشت ووزخ ای ہستی کے طفیل وجود میں آئیں گے۔

حبیبی وصفی ونبی وسیرتی وخلقی محمد صلی الله علیه مدا

میں نے دریافت کیا: یا اللہ! یہ چارٹور کے ہالے کون ہیں؟ فرمایا: آپ کے واکیں میں فرمایا: آپ کے واکیں میں مطرف آپ کے وزیر ایا بکر صدیق اکبر ہیں یا کیں طرف آپ کے مشیر عمر ابن الخطاب ہیں آپ کے آگے آپ کے حبیب عثمان این عفان اور آپ کے بیجھے آپ کے بچاز او بھائی حضرت علی المرتضی ہیں رضی اللہ عنہم۔

سے الم الفرادیس میں پیچے کی جگہ حضرت عثمان بن عفان کی بیان کی گئی ہے اور سامنے حضرت عثمان بن عفان کی بیان کی گئی ہے اور سامنے حضرت علی المرتضلی تشریف فرما ہیں میں نے دریافت کیا: اے اللہ! یہ پانچ افراد کتنے برگزیدہ ہیں فرمایا: یہ میرے دوست ہوں گے جوان کو دوست رکھے گا میں اس کو دوست رکھوں گا جوان ہے دوستوں کا دوست رکھوں گا جوان ہے دوستوں کا دوست اور ان کے دوستوں کا دوست اور ان کے دشنوں کا دیم نان کے دوستوں کو بہشت میں اپنی رضا دوں گا اور ان کے دشنوں کو دوز خی آگ میں ایس ہے تتم میں بتلا کروں گا۔ واللہ المنقذ من العملا ل

(معارج النوت جلده وم ١٥٥-٢٦ مطبوعه كمتبه نبويه مجنح بخش روز 'لا مور)

نورنی دااوی و بلےداجدوں زمیں اسان دی نمیں ی نہ سورج نہ چن نہ تارے اج آن زمان وی نمیں ی لوح قلم نہ عرش نہ کری اج کون مکان وی نمیں ی اعظم آدم حوا والا اج نام نشان وی نمیں ی ایک اور پنجا بی شاعرفر ماتے ہیں کہ

،اور پہجا بی شاطر حرمائے ہیں کہ بس احد سی یا فر احمد سی اید کل بیارا کل بنیاں میں میں میں میں میں ایکارا کل بنیاں

یارال دیال گلال یار جائن آ دم نے بیاراکل بنیال اس قدردلائل بنیال اس قدردلائل سے حضور نبی اکرم نور مجسم سلی الله علیه وسلم کا نوراول و دنا تا بت ہوا اور باتی مخلوقانت کا آپ کے نور سے اور آپ کے نور من نوراللہ ہونے کا ثبوت ملائ آئندہ اور اق میں انشاء اللہ العزیز ' سبنے دو جہال تمہارے لیے' یعنی سیّد عالم سلی الله علیه وسلم کا باعث ایجاد عالم اور سبب کا نتات ہونا تا بت کیا جائے گا۔

وما توفيقي الا بالله العلى العظيم .

مارا کام سمجمانا ہے یارو تم آگے جاہد مانو یا نہ مانو

#### المات بيارً المائية المحلال المحلول ال

#### نبى اكرم صلى الله عليه وسلم باعث ايجا د كائنات بي

بنے دوجہال تمہمارے کیے

جب الله تعالى في حضرت سيدنا آدم عليه السلام كو پيدا فرمايا تو ارشاد فرمايا: اے آدم! ہم في تمہاري كنيت ابو محدر كھى ہے۔

عرض كيا: ياالله! ال كى حكمت كيا ہے؟ فرمايا: اے آدم! اليئ سركوا تھا ہے! جب انہوں نے سركوا تھا ہے! جب انہوں نے سركوا تھا يا تو پرده عرش ميں نور تحدى كود كھے كرعرض كيا: اے پروردگا يا الم! بينور كيا ہے؟ تو الله تعالى نے فرمايا:

یہ تیری ذربیت اور اولا دمیں سے ایک عظیم نبی کا نور ہے جس کا نام آسان میں احمہ اور زمین میں محمد ہے۔

لولاه لما خلقتك ولا خلقت سمآء ولا ارضًا.

اگران کو بیدانه کرتا تو میں تنہیں (بھی) پیدانه کرتا اور نه کمی آسان کو پیدا مرتانه زمین کو ب

اس کی تائید وہ روایت بھی کرتی ہے جسے امام حاکم نے روایت کیا کہ حضرت آدم نے عرش پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا دیکھا تو پوچھا: بیکون می ہستی ہے؟

فرمایا: اے آدم! اگر بینه جوتے تو میں تمہیں بھی پیدانہ کرتا۔

(المواهب مع الزرقاني ج اص ١٨٨)

(۲) ملاعلی القازی دیلمی کے حوالے نے قال کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

#### المات بياز المالية الم

مير \_ پاس جريل المن عليه السلام آئ اورانهول في الله تعالى كابيه بيغام دياكه يما محمد الولاك ما خلقت الجنة ولولاك ما خلقت النار وفي رواية ابن عساكر لولاك ما خلقت اللنيا .

(۱) موضوعات كبيرص ۵۹ (۲) مندالفردوس الديلي (۳) كنز العمال جااص ۱۳۳۱ (۲) انواز جمال مصطفی مصطفی م

اے حبیب! اگر آپ نہ ہوتے تو میں جنت کو بیدا نہ کرتا اور اگر آپ نہ ہوتے تو میں ووزخ کو پیدانہ کرتا اور ابن عسا کر کی روایت میں ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدانہ کرتا۔

> گرارش وساء کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو بیرنگ نہ ہوگازاروں میں بینور نہ ہوسیاروں میں

(۳) امام جلال الدین السیوطی رحمة الله علیه این حضرت عبدالله بین عباس رضی الله عنهما مسال الدین السیوطی رحمة الله علیه الله عنهما میروجی مسید دانیت می علیه السلام پروجی فرمائی که

(الضائص الكبرى ج اص ٤)

اگر (حضرت) محد (صلی الله علیه صلم) نه دوتے تو میں نے آ دم کو پیدا کرتا اور

اسسام منال الدين السيطى رحمة الله عليه وهام جي جنهول في متعددمرة بيرارى مين امام الانبيا وسلى الله عليه وسلم كازيارت كى بيع علامه عبدالو باب شعرانى رحمة الله عليه في زيارت كى بيع علامه عبدالو باب شعرانى دحمة الله عليه في زيارت كى بيدارى مين بالمشافع بحمير مرتبه حضورا كرم ملى الله عليه وسلم كى زيارت كى ب

(الميز ان الكبري صهه مطبوعه معر)

انات میلائو طفائق کی ایک میلاد میلاد کی ایک م نه ای جنت و دوزخ کو \_

امام حاکم نے اسے روایت کر کے تح قرار دیا۔ (المعدد کے لیا کم جمع ۲۵۲) (۳) بلکہ احادیث قد سید میں بیجی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

لولاك لما اظهرت الربوبية (جوابراكار)

اے حبیب! اگرا بند موت توس اینارب مونا بھی ظاہرند کرتا۔

(١) كمتوبات مجدد الف ثاني دفترسوم كمتوب ١٢٢ (٢) عطر الورد وص عدا ازمولوي ذوالفقار على ديوبندي

(۵) حدیث قدی میں ارشادِ ربانی ہے کداے میرے حبیب باک (صلی الله علیه وسلم)! وسلم)!

لولاك لما خلقت الافلاك .

أكرآب ندبوت تومين افلاك كوبيدانه كرتاب

(٢) أيك أورمقام برفرمايا:

لولاك يا محمد لما خلقت الكائنات.

اكرآب ندموت تومل كائنات كوبيدانه كرتا

(۱) تغییرروح البیان جوم ۵۰۰ (۲) جوابرالمحارج ۲۹ س۲۹۹

(2) ایک اور روایت میں یوں بھی ہے کہ

كنت كنزًا مخفيًا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق فخلقت

محمدًا . (١)جوابرالمحارج اص٢٣١ (٢) موضوعات كبيرص ٢٩٩

میں ایک مخفی اور سر بستہ خزانہ تھا' جھے اس امرے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق (لیعن محمر) کو پیدا کیا۔

> ۔ بیصدیث یاک معنی سے۔

عاشق مدیدالحاج مولانا محدیوسف علی محیدر حمة الله علیه فر جمه قر مادیا به عاشق مدیدالحاج مولانا معدان مندان مندا مند بیدان مندان مندا

#### 

ایش وقر کہکشاں نہ ستارے نہ جنت نہ جنت وا سامان ہندا

ایجلو سے منظر نیکس نظارے محمد سے ویے تھیں ہوئے میں سارے

ایجلو سے بیدا نہ ہندے محمد بیارے نہ ظاہر کدی آ ب رحمان ہندا

(۸) اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا:

انت نور نوری وسر سری و کنوز هدایتی و خزآئن معرفتی فیجعلت فدا لك ملکی من العرش الی ما تحت الثری (الی ما تسحت الارضین) کلهم یطلبون رضائی و انا اطلب رضاك یا محمد . (عمل المتمال)

آپ میرے نور کا نور بیل میرے راز کا راز میری ہدایت کا مرکز میری معرفت کا خزانہ بیل میں نے عرش سے تحت الحری لیعنی فرش تک آپ پر قربان کردیا منام (لوگ) میری رضا جا ہے بیں اور میں اے محد! آپ کی رضا جا ہتا ہوں۔ نے

فداکی رضا چاہتے ہیں دوعالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد مَثَلَّقَیْمُ (۹) اللہ تعالیٰ نے جب ایٹ مجبوب علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فر مایا تو فقبض قبضہ من نورہ ٹم قال کونی حبیبی سانت عشقی وانا عشقك .

(۱) زبد الجائس جلددم ص ۱۸ (۲) انداس رجمیه جسم ۲۵ (۳) مولد العروس ۱۸ (۳) انداس رجمیه جسم ۱۲ (۳) مولد العروس الج پس این نوری ایک مفحی نورکی مجری اور است فر مایا: تو میرا حبیب ہوجا! ..... تو میراعشق ہوں۔ جب این حسن کی محفل ہجائے کا خیال آیا حریم ناز سے پردہ اُنھائے کی خیال آیا

#### المات المالية المالية

خدا کونور جب اینا دکھانے کا خیال آیا محمد تملی والے کو بنانے کا خیال آیا

(١٠) چرنور فحمه ی کوفر مایا:

يا محمد انا وانت وما سواك خلقت لأجلك .

(اتواربرال مصطفی ص ۱۲۵)

اے گرااں وقت میں ہوں اور آپ ہیں اور آپ کے سواجو پھے ہے میں نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔

> سب کھے تمہارے واسطے پیدا کیا عمیا سب غاینوں کی غایت اولی تنہی تو ہو

مركارعليدالسلام في بارگاوغداوندى سے بياعزاز باكر يون سياسنام عرض كيا: اللهم انت وما انا وما سواك تركت لاجلك .

اے مولا! تو ہی ہے میں نہیں ہوں میں نے تیرے مواجو ہجے بھی ہے سب سیجے تیرے لیے چھوڑ ویا۔ (۱) کموبات شریف جلد دوم ص ۹۱۹ (۲) شرح تعیدہ بردہ خریدتی ص اے (۳) تغییر دوح البیان جامن ۲۲ (۳) تغییراحدی ص ۲۲۹

اعلى حضرت فاصل بريلوى فرمات ين:

جناب محمد برائے البی جناب البی برائے محمد مُثَافِیْنِم

(۱۱) حضرت سلمان فاری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

ان الله تعالى يقول:

خلقت البخلق لاعرفهم كرامتك ومنزلتك عندى لولاك ما خلقت الدنيا . (تاريخ دشق لا بن مماكر بحواله جامع الاحاديث بي ١٣٠٠) المات بياز المالية الم

بے شک اللہ تعالی فرما تا ہے: میں نے تمام مخلوق اس لیے بنائی کہ آپ کی عزت اور آپ کا مرتبہ جومیری بارگاہ میں ہے ان پر ظاہر کروں اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کونہ بنا تا۔

زمین و زمان تمبرارے لیے مکین و مکان تمبرارے لیے چنین و چنان تمبرارے لیے بنے دو جہاں تمبرارے لیے

(۱۲) امیرالمؤمنین حضرت سیّدنا فاروق اعظم رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

جب آ دم علیدالسلام نے عرض کی: اے میز سدب! صدقہ حضرت جرصلی اللہ علیہ وسلم کا میری مغفرت فرما! رب العالمین نے فرمایا: تو نے جرصلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ عرض کیا: جب تو نے جھے اپنے دستِ قدرت سے پیدا فرمایا اور جھ میں اپنی روح ڈائی تو میں نے اپناسرا تھایا تو دیکھا کہ عرش کے پایوں پر تکھا ہوا تھا: '' آلا اللّٰه مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ '' (جل جلالہ وسلی اللہ علیہ وسلم ) تو میں نے بارا ہے جانا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ ای کا نام طلایا ہے جو تھے تمام مخلوق سے بیارا ہے اللہ تعالی نے فرمایا:

صدقت يا آدم انه لاحب الخلق الى ادعنى بحقه فقد غفرت لك ولو لا محمد ما خلقتك .

(۱) المعدرك للحاكم جهم ۱۱ (۱) ولائل المدة لليبقى جهم ۱۸ (۳) كر العمال: ۱۲۱۳۸ جهم ۱۲ (۳) كر العمال: ۱۲۱۳۸ جهم ۱۲۵ (۵) تاريخ ومثق لابن عماكر جهم ۱۳۵ (۳) الاحاقات المعدية م ۲۵۱ (۵) جامع الاحاديث جهم ۱۰۷ (۵) الاحاقات المعدية م ۲۵۱ (۷) جامع الاحاديث جهم ۱۰۷ (۸) الومل لا لياني م ۱۰۱

اے آدم! تونے سے کہا ہے شک وہ مجھے تمام مخلوقات سے زیادہ محبوب ہے اب کہ تو نے اس کے حق کا وسیلہ کر کے مجھ سے مانگا تو میں تیری معفرت کرتا ہوں اورا گرمحد نہ ہوتے تو میں تجھے (بھی) نہ پیدا کرتا۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

#### COCCIONAL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE P

اگر نام محمد را نیا وردے شفیع آدم ند آدم یافتے توبہ ند نوح از غرق تجینا

(۱۳) سیّدنا حضرت سلمان فاری رضی الله عندید و این به که حضرت جریل علیه السلام نے بارگاہِ رسمالت میں حاضر ہوکر سرکار ابدقر ارصلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا:حضور کارب فرما تا ہے:

ب شک میں نے تم پر انبیاء کو ختم کیا اور کوئی ایسا نہ بنایا جوتم سے زیادہ میرے

زدیک عزیز ہو تمبارانام میں نے اپنے نام سے طایا کہیں میراذ کر نہ ہوجب

تک تم میرے ساتھ یاد نہ کیے جاو 'ب شک میں نے دنیا وائل دنیا سب کواس

لیے بنایا کرتمہاری عزت اورائی بآرگاہ میں تمہارامر تبدان پر ظاہر کروں۔

ولولاك ما حلقت السموت والارض وما بینهما لولاك ما

خلفت الدنیا .

اور اگرتم ند ہوتے تو میں زمین و آسان اور جو پھھان میں ہے اصلانہ بناتا اور اگرتم ند ہوتے تو میں دنیا کو پیدانہ کرتا۔

(تاريخ ومثق لا بن عساكر بحواله جامع الاحاديث ج٥٩٥٥)

اعلیٰ حضرت فاصل بر بلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب ترجمہ فرمایا کہ ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار وہ نہ ہوں عالم نہ ہو

اور \_

وہ جونہ تھے تو مجھ نہ تھا وہ جونہ ہوں تو مجھ نہ ہو جان میں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے

## معلى المراسلام كى تخليق سے ساڑھے تين لا كوسال قبل تخليق نور مصطفے صلى الله عليه وسلم

صاحب معارج النوت فرمات بيلك

اگر چە دعزرت آ دم عليه السلام كويد قدرت في دوريايا تفا اور چاليس بزارسال اپنى نكاو خاص ميں ركھا (خسموت طينة آدم بيلى اربعين صباحا ) ميں في آ دم كو النه على ركھا ليكن مصطفاصلى الله عليه وسلم النه عليه وسلم النه عليه وسلم كي بيدائش سے تين لاكھ بچاس بزارسال بهلے الين نور احديث سے پيدافر مايا (اف من الله و السمؤ منون منى ) \_ (معارى النه ت جلداة ل مي بيدافر مايا (اف من الله و السمؤ منون منى ) \_ (معارى النه ت جلداة ل مي الله و السمؤ منون منى ) \_ (معارى النه ت جلداة ل

#### اعة دم! اگرمصطف نه موت تو من تهبین پیدانه کرتا

مزيدفر مات بين كه

شرح تعرف میں بدواقعد لکھاہے کہ سیدنا آ دم (علیہ السلام) نے پایہ عرش پر کلمہ آلا الله مُحمد دسول الله دیکھاتو سرکار دوعالم سلی الله مُحمد دسول الله دیکھاتو سرکار دوعالم سلی الله مُحمد دسول کارتبہ ذہن و قلب میں مرسم ہو گیا ، بہشت میں داخل ہوئے تو مشرق ومغرب درود بوار اشجار واز ھار غرضیکہ ہرطرف اسم محدی جلوہ فرمائیاں ہیں۔

ایک دن حفرت شیث علیه السلام سے ای موضوع پر گفتگوکرر ہے ہتے کہ میں نے کوئی الیسی چیز نہیں دیکھی جونام محمد سے آ راستہ نہ ہوخی کہ عرش وکری کوح وقلم مدارج جنان منازل رضوان کواسم محمد سے مزین یا تا ہول۔

حضرت شیث علیه السلام نے اپنے والد کرم سے پوچھا: آیا آپ بلندمر تبت ہیں یا محصلی اللہ علیہ وسلم ؟ حضرت ومعلیه السلام خاموش ہے گرتیسری باروریا فت کرنے پر محمصلی اللہ علیہ وسلم ؟ حضرت و معلیه السلام خاموش ہے گرتیسری بارد کے اور کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بیٹا! محمد رسول اللہ کی تعریف میں میری ایک بی بات یا در کے اوجو مجھے اللہ تعالیٰ نے

#### 

لولاك لما خلقت الافلاك ولا الدنيا ولا الآخرة ولا السموت ولا الارض ولا العرش ولا الكرسي ولا اللوح ولا القلم ولا الجنة ولا النار ولو لا محمد ما خلقتك يادم.

(معارج المدوت جلد ثاني ص ٢٤ مطبوعه مكتبه تبويد من بخش رود الامور)

اگرتم نه ہوتے تو بیں افلاک دنیاد آخرت زمین وآسان عرش وکری لوح و قلم نه ہوتے تو بیں افلاک دنیاد آخرت زمین وآسان عرش وکری لوح و قلم اور جنت و دوزخ کو پیدانه کرتا اور اگر محد (صلی الله علیه وسلم) نه ہوتے تو اے آدم ! میں تجھے (بھی) پیدانه کرتا۔

اے آدم! بیاجرام فلکیہ و اجہام سفلیہ تو تمہاری خاطر بنائے سے ہیں ممرتم میرے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو (اگر محد نہ ہوتے تو اے آدم! میں تمہیں پیدا نہ کرتا)۔۔۔

ہم آئے یہاں تہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تہارے لیے دہن میں دہن میں زبان تہارے لیے بدن میں ہے جان تہارے لیے نور مصطفیٰ علیہ التحیة والمثناء جبین حضرت آدم علیہ السلام میں

صاحب معازج النوت علامه عين واعظ كاشفى تحرير فرمات بيل كه

سیرگازرونی میں کعب الاحبار کے حوالے سے بدروایت آلمی گئی ہے کہ جب
حضرت آ دم علیہ السلام کے وجودِ منورکوسرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کی مصباح نورسے
ضیا بخشی گئی تو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت آ دم علیہ السلام کی جبین
پرنور سے درخشاں ہونے لگا مضرت آ دم علیہ السلام اس نور کی بصیرت سے جیونٹی کے
قدموں کی آ وازین سکتے تھے آ پ نے بارگاورب العزت میں عرض کی: یا اللہ! بدر مزمہ
کیا ہے؟ فرمایا: یہ نور محرصلی اللہ علیہ وسلم کی تنجے کا ذمزمہ ہے جو تمہار سے خیر میں ملایا گیا
تھا وہ تہارا فرز عدہ وگا اور تم اس کے باپ۔

### CONTINUE DE DE L'INDE

اے خوشا حال آنچنال فرزند کہ پدر را باوست استظہارا

اس کے بعد حضرت آ دم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ نورمحمدی کواہیے مقام ہے افعا کرمینفرت و محمدی کواہیے مقام ہے افعا کرمینفرت و مخفران کے دریا کی طرف رواں کیا گیا ' پھر بینور بوری تابانیوں کے ساتھ یا بچے سوسال کی مسافت طے کر کے حضرت آ دم کے پاس پہنچا۔

خواب سے بیدار ہوئے تو اس نور کی شعاعوں کود کھنے ہے آ تکھیں چندھیا گئیں اور آ تکھوں کا نور بے بوہر روننی کوخیرہ کرتاجاتا اور آ تکھوں کا نور بے بوہر روننی کوخیرہ کرتاجاتا ہے؟ تھم ہوا: یہ نور محرصلی اللہ علیہ وسلم ہے مجھے اپنے عزت وجلال کی تم ہے کہ میں اس سے و تبہ کواعلی علیمین سے بلند تر کردوں گا'اس کی امت سے اپنے بہشت کو بحردوں گا'اس کی امت سے اپنے بہشت کو بحردوں گا'اس کی امت سے اپنے بہشت کو بحردوں گا'اس

کا کلام ساری دنیا ہے تھے ہوگا'اس پرقر آن نازل کروں گا جو بھی متروک نہ ہوگا۔
اس کے بعد ہر پیغبر کے لیے کرس بچھا دی گئ ان کرسیوں میں سب سے او نجی کری حضرت جرمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائی گئ حضرت آدم علیہ السلام کی بیشانی سے نور کی ضیا وہ گئی اور ہر نبی کی اینے لیے کرسی پر براجمان ہوتی جاتی۔

جب سرکاروو عالم صلی الله علیہ وسلم کی کری پرنور کی باشیں ہونے گئیں تو حضرت

آ دم علیہ السلام نے دیکھا کہ ستر ہزار شعاعیں اس کری پرنور سے اُ بھر رہی ہیں طائکہ
طکوت ان انوار کی برکات سے نوازے جارہ ہیں آ پ کا اسم گرامی عرش اعظم کے
پردوں پرمنقش ہے ہرطرف سے مشک وعزر کی خوش کن خوشبو کے جھونے آ رہے ہیں اُ سان وزیین کی حرکتیں مسرت وشاد مانی کا گہوارہ بن گئی ہیں ہرمخلوق سے بیآ واز آ رہی
ہے کہ میانو رمرور پیغیران ہے صلی اللہ علیہ وسلم آ دم اِ تمہیں صد ما مبارک ہو کہ بینو وجسم
اِ ساے کہ بہت خوشک مال ہے اس فرزند کا جس کی وجہت اس کے باپ کی شان ظاہر ہور ہی ہے۔ استظہار
اِ ساے کہ بہت خوشک مال ہے اس فرزند کا جس کی وجہت اس کے باپ کی شان ظاہر ہور ہی ہے۔ استظہار
اِ سامتھال ہے جس کا مطلب ہے: عمور طلب کرنا بینی کے حضور آ دم علیہ السلام کے ایسے بلند مرجہ فرزند ہیں کہ
اب استعمال ہے جس کا مطلب ہے: عمور طلب کرنا بینی کے حضور آ دم علیہ السلام کے ایسے بلند مرجہ فرزند ہیں کہ
آ پ کی وجہ سے شان آ دم کا ظہور طلب ہور ہا ہے اوروہ ظہور پذیر ہور ہی ہے۔

یہ بندہ میرا پہندیدہ اور حبیب ہے بید مین حقیقت پرمبعوث ہوگا شفاعت کبری کے اختیارات کا مالک ہوگا اور میرے خاص بندول بیس سے ہوگا وہ دنیا والوں کے لیے نور ہوگا ، جواس نور کی انتباع کرے گا بہشت بیں جگہ پائے گا آ سانوں پراسے احمر کے نام سے پکارا جاتا ہے نو مین پرمحمسلی الشعلیہ وسلم کے نام سے پادکیا جائے گا سمندروں میں ماتی کے نام سے نام سے مشہور ہیں۔

حفرت آدم علیہ السلام نے پوچھا: یا اللہ! سمندروں میں آپ کا نام ماحی کیوں ہے؟ فرمایا: آپ کے وجود سے کفر وشرک کی سیابیاں محوجو جا کیں گی آپ کا زمانہ قیامت کے قریب ترجوگا اور وہ ذکر میں اقل پیغیرال ہوگا اور بعثت میں آخر میں اقبیا وہوگا۔

 سل الله عليه وسلم كى فتح ونصرت كے ليے دعاكى اور آب كو وجود پاك بردست شفقت ملى الله عليه وسط الفتاركيا۔ صلى الله عليه وسط الفتاركيا۔ صلى الله عليه وسلم كى فتح ونصرت كے ليے دعاكى اور آب كو وجود پاك بردست شفقت بھيرتے ہوئے اظہارافتاركيا۔ صلى الله عليه وسلم

(معارج المنوت جلددوم ص ٢٩ مطبوعه كمتبه نبوية من بخش رود الا مور)

تخليق نور مصطفى تمام موجودات ينولا كصرال بهليهوكى

علامه کاشنی صاحب معارج الدوت تحریر فرماتے ہیں کہ الشرف المصطفیٰ میں ابومویٰ مدنی نے تحریر کیا ہے کہ

تورجمری صلی الله علیہ وسلم تمام موجودات ہے نولا کھ سال پہلے تخلیق کیا گیا تھا اور وہ
اس کے سلسلہ بیں فراشان قدرت نے قرب الہی بیں مناسب مقام متعین کیا تھا اور وہ
نور حسب مشیب ایر دی اس بساط عالم کے گردم مروف طواف رہا اور ایک مدت تک یہ
سلسلہ جاری وساری رہا اس کے بعد بارگا ورب افار باب سے مجدہ کا تھم ملا اور تین لا کھ
سال اس جہان کے جس کا ایک سال تین سوساٹھ دن کا ہوتا ہے لیکن اس جہان کا ایک
دن یہاں کے ایک جرار سائی کے برابر ہے اس محدہ بیں مصروف رہے اور دوران مجدہ
ان الفاظ سے خالق و مالک کو یا دکر تے رہے۔

سبحان العليم الذي لا يجهل سبحان الحليم الذي لا يعجل سبحان الجواد الذي لا ينجل .

جب فالق کا مُنات جل ذکرہ کی تحکمت اس بات کی مقتفی ہوئی کہ اس بابرکت ذات کا ظہوراس فاکدان عالم سے کیا جائے تو اس نے اس ورسے ایک جو ہرکو پیدا فرمایا اوراس کوائی نظر قدرت سے نوازا حق سجاندو تعالی کی نظر ہیات سے وہ جو ہر پانی پانی ہو گیا اوراک کوائی نظر ہیات سے وہ جو ہر پانی پانی ہو گیا اوراک ہے بزارسال تک آ کھی بیلی کی طرح متحرک رہا اس کے بعد اس جو ہرکو دس مصول میں تقسیم کیا اوراس کی بہلی تقسیم سے عرش کو پیدا کیا اس کی سافت کا اندازہ اس کے طرح ہوسکتا ہے کہ اس کے جارلا کھ پائے بنائے اور ہرایک پاسے سے دوسرے تک

ا ابات میلائی می موسال کی مت رکھی دوسرے حصہ سے قلم کو پیدا کیا جس کا طول پانچ سوسال کی راہ اور عرض جالیس سال کی راہ اور عرض جالیس سال کی راہ تھا۔

ایک روایت کے مطابق صد (۱۰۰) انبوب تھے اور ہر انبوب تقریباً پیاس سال کی مسافت کے برابر تھا اس کے بعد قلم کو تھم ہوا ''اکت '' لکھ آتلم نے دریافت کیا: اے پروردگار! کیا کھوں؟ خطاب ہوا: ''علم میں خلقی و ما ہو گآئن اللی یوم المقیامة '' مخلوق کے بارے میں میراعلم قیام قیامت تک ہونے والی باتوں کے بارے میں سب کھی کھو دے قلم نے پھر سوال کیا کہ ابتداء کہاں سے کروں؟ رب کریم نے فر بایا: بسم الله المو حمان الوحیم سے ابتداء کر 'قلم نے جب بسم الله لکھا' نام اللی کی بیب سے اس کا قط (قلم کا وہ باریک حصہ جس سے لکھا جاتا ہے) شق ہو گیا اور گی سال ای کویت کے عالم میں محتی بر کھم را رہا۔

اس کے بعد 'المو حمان '' کی گابت سے مزید شن ہوا اور 'وحیم '' کی گابت سے مزید شن ہوا اور 'وحیم '' کی گابت سے مزید انشقا تی پیدا ہوا 'اس کا بت اور وقفہ میں مزید نوسوسال کی مدت گرری اور بیمدت جس کا حساب لگایا جارہا ہے'اس عالم و نیا سے متعلق نہیں بلکہ جیسا کہ ہم نے او پر بیان کیا ہے کہ بیدمت عالم آخرت کے حساب سے ہے جس کی تفصیل او پرگر رہ تھی ہے۔

ایسسلام کاشنی کی بیٹریر جامع التر ندی کی اس مدید کی نئیس تشریح ہے جسے گتا خاب رسالت بلورا نگاوا لایت فور مصطفیٰ چیش کیا کرتے ہیں کر سرکارعلید السلام نے فر بایا: ''اول ما خلق الله الفلم ''سب سے اقر السالت الله الفلم ''سب سے اقر السالت الله الفلم ''سب سے اقر السالت آئی کا کہا ہے اور آئی کیا گیا ہے کہ کہ کہ کہ کا خوب اس کو جس کے کہ کو جو گا ہم ہے کہ اور جو تا تیا ہے وال ہے وہ سب پھی کئی تو ہم عرض کرتے ہیں: وہ دسراعتیدہ اس صدیف پاکست کیا ہوا گیا ہم ہے کہ وہ اور جو تا تیا ہو گیا گیا ہے کا کہ وہ کہ کہ ہوا ہوا گیا ہو گیا تھا کہ کہ کہ کہ ہو کہ کہ ہوا ہوا گیا ہو تا ہے وہ سب پھی کئی تو اس سے آئی ہو چگی تھی اور جو تا تیا ہم تیا ہو گا ما کان وہ کا کان ان گیا گیا تو اس بے قبل وہ ہو کی کون نیس عطاء فر بایا تھی جو سی کھی تو اس می کون خواس کون عطاء فر بایا تھی جو سکھ کیا ہوا ہوں تھی اور جو تا تیا ہم تیا میک طوا مر برایا تھی جو سی کھی تو اس میں کہ کون نیس عطاء فر باسک ہو تو اس می کھی تو اس می کون کی نو اس ہو تھی اگر فور مصطفوی سے گئی تو اس بی کون عطاء فر باسک ہو تو آئی کون میں معلاء کر ساتھ ہی کون عطاء فر باسک ہو تو آئی کی کہ کہ کی کون نیس

سور انبات میلان طفی این می الله المرحمان الرحیم کے درمیان ایک اورروایت کے مطابق تحریر بسم الله المرحمان الرحیم کے درمیان (تیمری کی روایت کے مطابق) ہزار سال ہزار ہاسال اور بعدیش بسم الله المرحمان المرحمان المرحمن کی کتابت کمل ہوئی اس لیے خالق عالم جل وعلائے تم سے یا دفر مایا۔
المرحیم کی کتابت کمل ہوئی اس لیے خالق عالم جل وعلائے تم سے یا دفر مایا۔
المرحیم کی کتابت کمل ہوئی اس لیے خالق عالم جل وعلائے تم سے یا دفر مایا۔
المرحیم کی کتابت کمل ہوئی اس لیے خالق عالم جل وعلائے تم سے یا دفر مایا۔

این عزت وجلال کی تنم! اگراُمتِ مصطفے صلی اللّٰه علیہ وسلم کا کوئی فردا یک مرتبہ بسم اللّٰه تلاوت کرے تو اس کے تامہ اعمال میں سات سوسال کی عبادت کا تو اب اکھا جائے م

اس کے بعد قلم کو علم ہوا :لکھو

انى انا الله لا اله الا انا محمد رسول الله من استسلم بقضائى وصبر على بلائى وشكر على نعمائى ورضى بحكمى كتبته صديقًا وبعثه يوم القيامة مع الصديقين ومن لم يستسلم ولم يصبر على بلائى ولم يشكر على نعمائى ولم يرضى بحكمى فليختر الها سوائى .

ب شک میں میں اللہ موں میر ہے سوااور کوئی معبود نہیں ہے حضرت محد (صلی اللہ علیہ وسلم ) اللہ کے رسول ہیں جس نے میری قضاء کوتنگیم کیا اور میری بلا پرمبر کیا اور میری نعتوں پرشکر کیا اور میرے تھم پر راضی ہوا میں اس کو (اپنا صدیق) دوست لکھوں گا اور قیامت کے دن اس کوصدیقیں کے ساتھ اُٹھا کو ل گا اور جس نے تنگیم نہ کیا (میری قضاء کو) اور مبر نہ کیا میری آ زمائش میں اور شکر نہ کیا میری نعتوں کا اور میرے تھم پر راضی نہ ہوا اسے علیہ میں اور شکر نہ کیا میری خودا تھیار کر لے۔

اس کے بعد میکم ملاکہ بارش کے قطرول زمین کے منگریزوں پیڑوں کے پتوں اور بندوں کے رزق کے دانوں اور شب وروز کی تعداد لکھواسی طرح قیامت تک پیش

#### COCCE OF THE DEED STORY OF THE PERSON OF THE

آنے والے واقعات کی تعداد محی لکھ ڈالو۔

قلم كوعظمت مصطفي عليه السلام كاصله

تراب اظبار میں لکھا ہے کہ جب تھم نے نام نامی سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم لکھا تو بارگا و احدیث میں سربیح دہو گیا اور آیک ہزار سال ہجدہ میں پڑارہا'اس کے بعد سراتھا یا اور بارگا و رسالت میں سلام کیا تو خالق عالم نے حضور علیہ السلام کی طرف سے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:

وعليك السلام وعليك منى الرحمة اوجبت لك رحمتى ولمن صدق به وامن به .

اورتم پرسلام اور بخھ پر میری طرف سے رحمت واجب ہو پھی تیرے لیے میری رحمت اور جس نے اس کی (حضور کی) تصدیق کی اور جوابیان لایا اس کے لیے بھی۔

اے قلم! بھے پرسلامتی ہواور بھے پر میری جانب سے رحمت ہو تونے اپنے کیے جنت واجب کرلی۔ علاوہ ازیں جوحضور علیہ السلام کی تقید این کرے اور ان پر ایمان لائے اس کے لیے رحمت الہی مقرر ہوگئ اس دن سے سلام کرنا سنت اور جواب سلام فرض قرار دے دیا گیا۔

شرف المصطفیٰ کی تغیری روایت کی جانب رجوع کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہاں اور کے تغیر تغیر کے مطابق کہ لوح کوایک اور کے تغیر تغیر کے مطابق کہ لوح کوایک سفید موتی کے دانہ سے تخلیق فر مایا جس کے کنارے یا قوت سرخ کے تغیراں کا عرض دخین سے آسان تک کی مسافت کے مطابق مقرر فر مایا (طول کا انداز و نہیں) اس کو یہ خصوصیت عطاء ہوئی کہ باری تعالی روز انداس کو تین سوساٹھ بارشرف روئیت عطاء فر ما تا تھا'اس برتح برتھا:

يسحيسي ميتسا ويسميست حيا ويغنى فلأبيرا ويفقر غنيا ويعز ذليلا

ويذل عزيزا \_

مردہ کوزندہ فرما تاہے اور ذیرہ کوموت سے ہمکنار فرما تاہے فقیر کو مالداراور مالداراور مالدارکوفقیر کرتا ہے ذیل کوعزت عطاء فرما تاہے اور عزت والے کو ذلت کی مزاعطاء کرتا ہے۔
مزاعطاء کرتا ہے۔

لوح کا اعلیٰ حصہ (بلندحصہ) عرش اعظم سے لگا ہوا ہے اور زیریں ( نجلا ) حصہ کو ایک فرشتہ تھا ہے ہوئے ہوئے جو ہر کے چو تھے حصہ سے جا نداور یا نچویں سے سورج کو پیدافر مایا، (معارن المعوت جلداؤل ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۳ مطبور کمتہ نبویہ عنی بخش روز الاہور)

چھے حصہ سے بہشت کو پیدافر مایا ادراس کو ادلیاء کامسکن اور اصفیاء کی منزل قرار دیا اور جنت کو ان پانچ چیزوں سے آراستہ کیا: امر بالمعروف نہی عن المنکر ' سخاوت نفس' مجیرہ گنا ہوں ہے اجتناب قیام اور بچو دائیں۔

ساتویں حصہ سے دن کو پیدا فر مایا 'اسے دنیا والوں کی زندگی کے کاروبار کے لیے وقف کردیا۔

آ مھویں حصہ سے ملائکہ کی تخلیق فرمائی اوران میں مختلف کروہ بنائے اور انہیں اپنی عبادت اور مؤمنات کی طلب مغفرت کے لیے مقرر فرمادیا۔
عبادت اور مؤمنین ومؤمنات کی طلب مغفرت کے لیے مقرر فرمادیا۔
تویں حصہ سے کری کو بنایا 'انے۔

اوردسویں حصنہ سے جسم مجمدی کے تورکو پیدا فر مایا اوراس ذرہ سے وہ ذرہ خاکی مراد سے جس سے تورچری صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بنا۔

ایک اور روائیت کے مطابق دسویں حصہ ہے حضور کے جسم کے بور کو پیڈا فر مایا اور
اس کوعرش اعظم کے دائیں جانب جگہ عطاء فر مائی اور اس کو جار ہزار سال تک اپنی عبادت
وریاضت میں مشغول رکھا' اللہ تعالی حقیقت حال کوزیادہ بہتر جائے والا ہے۔

(معارج المنوت جلداول س ١٣٧٨\_٣١٨)

## انات بيان المنظم المعلق المنظم المعلق المنظم المعلق المنظم المعلق المنظم المعلق المنظم المنظم

ایک تقیس روابت

معدی السلوۃ والسلام کے نورمبارک کے بارے میں شیخ سعیدگازرونی نے لکھا سے کہ

مب حضور عليه الصلوة والسلام كانور تخليق بهوا توعرش الهي كنزد يك بحر رحمت ميل ايك سفيد مرغ كي شكل مين حيار هزار سال تك تيرتار بااور الله تعالى كي بيج وتحميد مين ان الفاظ مين مشغول ربا

سبحان العليم الذي لا يجهل سبحان القديم الذي لا يزال سبحان الحليم الذي لا يبخل سبحان الحليم الذي لا يبخل سبحان الحليم الذي لا

يعجل .

جب نورمبارک بشری شکل میں جلوہ گر جوانواس وقت آپ کے جسم مبارک
پر چار ہزارایک سوجیں بال مبارک عظے ہرموئے مبارک سے ایک ایک قطرہ
پانی چکا اور اس سے ایک ایک نبی کا نور پیدا کیا گیا جس سے پینیمبرول کی
ارواح پیدا کی گئیں۔(معاری الدہ ت جلداؤل ۱۳۲۸)

سب نی نور محمد سے ہوئے ہیں پیدا اس کی ماری ماری ماری ماری ماری

مولوى اشرفعلى تفانوى لكصة بين

" بیان حضرت ملی الله علیه وسلم کے نور کا"

روایت ہے کہ جب ت تعالی نے چاہا کہ خدائی اپنی ظاہر کروں تب سار سے جہان سے پہلے نو رمبارک حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا کیا 'پس وہ نورش ستون کے بلند ہوا اور چیکا اور اللہ پاک و کوجدہ کیا المحد للله باسمتار ہا' تب ت تعالی نے اور چیکا اور اللہ پاک و کوجدہ کیا المحد للله المحد للله باسمتار ہا' تب ت تعالی نے فرمایا کہ اس واسطے ہم نے تم کو پیدا کیا کہ شروع خلقت کی تم سے کروں گا اور خاتمہ تی تجبری

سن (اثبات میلائی طفی خاتیم می المحال کالم پر ہے اور بعد تمہار ہے کوئی فی قیامت تک نہ ہوگا ، پھر تن تعالی نے آ پ کے نور سے لوح وقلم عرش و کری اور بہشت و دوز خ اور چا ندسورج اور جو کچھاس میں ہے بیدا کیا ، پھر قلم کو تھم ویا کہ عرش پر کھھ:

لَا إِلَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ .

قلم نے جس وقت یکر کھااللہ تعالیٰ کے نام کی لذت سے ہزار برس تک ہدے میں پڑارہا' پھر جب ہوش میں آیا' سر اُٹھا کر کہا: یا رب' کد بون ہے' کہ جس کا نام تیرےنام کے بعد لکھا ہے' ارشادہوا کہ اے قلم!ادب سے بول ادب سے نشم ہے اپنے جاہ وجلال کی! نہیں پیدا کیا میں نے جہان کو آلا بخاطر اپنے حبیب محمصلی اللہ علیہ وسلم کے جب تلم نے یہ خطاب باعماب سا' ہیہت سے بھٹ گیا' ااور بلند آ واز سے بھارا:

الصّلوٰ أَو وَ السّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ .

(ببارخلدمصنف مولوی اشرفعلی تھا نوی ص ۹'مطبو یا کھنو)

''قلم نوڈ کرمحبوب من کر جذبات ہے بھٹ گیا' وہابیو! تمہارے جگر کیوں نہیں مھنتے''۔ نہیں مھنتے''۔

سبحان الله! كيا انداز عشق رسالت تقااوراس مين انداز حسن خطابت! الله اكبر-فقيرسرور

(۱) سب معادل الله تعالى في تورمصطفي الله عليه وسلم كو كايش فرمايا

(٣) حضورعليدالصلوة والسلام عنمام خلوقات كى ابتداء مولى

(٣) حضور عليه الصلوة والسلام كور سے نور تام عرش كرى جنت ووزخ عاند ا

سورج اورجو کھان میں ہے پیدا کیا گیا'

ا المجمع المجمع المجمع المرح ياد ب كه شبنشا و خطابت مصرت علامد صاحبر او وافتخار الحسن صاحب رحمة القد عليه عام طور پر جب ان روایات كوبیان فر این برگام مضور علیه السلام کے فضائل و محامدین کر بهت گیا تو ایک جمله فر مات که سارا مجمع عشق رسالت سے لبريز موکرعش عش کرافعتا و وفر ما یا کرتے:

اثات مياني طائع المحادث المحاد (٣) سب کچھ صورعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے پیدا کیا گیا' (۵) قَلْمَ نِي بَاوَازِ بِلنداَلصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُرْحار مگراں تعصب کا برا ہو کہ جس نے انہی کی عانی اولا دے بیرسب کچھ کفروشرک و بدعت قر ار دلوایا "گویا که مولوی انبر قعلی سی نوی ہی اینے روحانی فرزندوں کے فتووں کی زدمیں آ گئے۔ ہم تو بروے افسوں سے یمی کہیں گے کہ يوں نظيس آپ برچي تان کر اپنابيگانه ذرا بيجيان کر اورا گرتا جدارِ بریکی رحمة الله علیه نے بیفر مادیا که 🔔 تیرے ہی ماتھ رہا اے جان سہرا نور کا بخت جاگا نور کا جیکا ستارا نور کا اورحضرت شيخ مصلح الدين سعدي رحمة الله عليه كهددين كهب تو اصل وجود آمدی از تخست دگر ہرچہ موجود او فرع تست اور حضرت جمیل قادری کہددیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد ميرا لاشه بھي کيے گا الصلوۃ والسلام تو کون سا گناہ ہوجا تا ہے حضرت تھا نوی بھی تو یہی کچھ تر برفر مارہے ہیں؟ اوربيكِمناكُ ألبصَّلوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ "بريلى كادرووب اور مولانا احدرضا كى ايجاد ہے كس حدتك درست مع جبكه تفانوى صاحب كےمطابق بير

درودعرش برقلم كادرود ہے۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام سور اثبات میلائیس کی کاری کار الله تعالی نے قلم سے بیار شادفر مایا:
مقانوی صاحب نے فرمایا کہ الله تعالی نے قلم سے بیار شادفر مایا:
میں اسے قلم ادب سے بول ادب سے مقتم ہے اپنے جاہ وجلال کی انہیں پیدا کیا ہیں نے میں نے جہان کو اِلّا بخاطر اپنے حبیب کی '۔ تو کوئی جرم نہیں ہے اور تاجد اربر یلی اگر فرمادیں کہ

زمین و زمال تمہارے لیے مکین و مکال تمہارے لیے چنین و جہال تمہارے لیے جنین و جہال تمہارے لیے دو جہال تمہارے لیے دو جہال تمہارے لیے دوئن میں زبال تمہارے لیے بدن میں ہے جال تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے انھیں بھی وہال تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے انھیں بھی وہال تمہارے لیے

توقصر نجدیت و تقانویت و و ہابیت میں اتناشد ید زلزلہ کیوں بر پا ہوتا ہے اوراس کی بنیادیں کیوں کھو کھلی ہونے گئی ہیں اور وہ دھڑام سے نیچے کیوں گرنے لگتا ہے تیج ہے میلا درسول پر قصر ابلیسیت بھی تو لرزہ براندام ہوا تھا'اگر آلیا البیس اینے جد بزرگوار کی یا درسول پر قصر ابلیس اینے جد بزرگوار کی یا دتازہ کرلے تو کیا عجب ہے؟

ليكن ميامر بالكل حق بيك مجب تك غلامان رسالت موجود بين انشاءالله!

صدائیں درودول کی آتی رہیں گی جنہیں من کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے نبی بی کا میلاد ہوتا رہے گا میلاد پرخوشی نہ کرنے والامسلمان نہیں ہے: وہائی امام ومجدد کا ارشاد مجدد الوہا بینواب صدیق آلحن خان بھویالوی رقسطراز ہیں طلاحظہ ہو! وہ فرماتے

"دجس کوحضرت کے میلا دکا حال من کرفرحت حاصل نہ ہواور شکر خدا کا حصول نہ ہواور شکر خدا کا حصول نہ ہواور شکر خدا کا حصول براس نعمت کے نگرے وہ مسلمان ہیں"۔

(الشهامة العهم بيرين مولد خير البربيزواب معديق ألحن غان بعويا لوي ص١٢)

فرمائے وہانی صاحب! کیا آپ کی جماعت اہل صدیث کے مجدونواب صاحب
بہادر جناب صدیق الحسن بھو پالوی مشرک یا کافریا برعی تو نہیں ہو گئے اورتم جو ہروقت
ان فتووں کا رخ غلامانِ رسالت کی طرف کر کے شرک و کفر و بدعت کے بم برساتے
رہتے ہو کہیں وہ سید ھے نواب صاحب پر تو نہیں برس رہے؟

اتنی نہ بڑھا پاکی والماں کی حکایت
وامن کو ذرا و کھے ذرا بند قبا و کھے

اور \_

بوے سیدھے بوے سادھے کہیں کے فرا دھے تو دیکھو آسیں کے فرا دھے تو دیکھو آسیں کے والے مسلمانوں سے مناظرے وہائی صاحب! تم نے سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمانوں سے مناظرے مجادلے اور مباحث کے میدان جو گرم کرر کھے جی فراسنجل کے آناور نہم بھی مند جی رہان رکھتے ہیں اگرتم جمیں نہ چھیڑتے تو شاید ہم بھی خاموش رہتے۔

زبان رکھتے ہیں اگرتم جمیں نہ چھیڑتے تو شاید ہم فریاد یوں کرتے نہ ہم فریاد یوں کرتے در کھلتے راز سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتیں

آ مرصطفیٰ (مَنْ النَّیْمُ) مرحبامرحبا حصند نے لگانے کا شوت

حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ نے شواہر الله وت اور علامہ کاشفی نے معارج الله وت رکی محققین اہل سیر نے اپنی اپنی کتابول میں لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ججرت فرما کر مکم معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جارہے تنے کہ بریدہ بن الحضیب نے سنا کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم البو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے نکل گئے ہیں اور قریش نے ان میں سے ہرایک کے آئی یا قید کرنے پرسو ساتھ مکہ سے نکل گئے ہیں اور قریش نے ان میں سے ہرایک کے آئی یا قید کرنے پرسو

#### المات بيان المالية المحال المح

اونٹ دینے کا اعلان کیا ہے طمع میں آ کزاس نے بھی اپنے قبیلے کے ستر سوار ساتھ لیے اوران کی تلاش میں نکل کھڑ اہوا' بھا گم بھاگ جلا جار ہاتھا کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو جاملا جب بریدہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا توسر کارنے اس سے پوچھا:تم كون مو؟ اس في كما: مين بريده بن الخضيب مول ألتخضرت صلى الله عليه وسلم في حضرت ابوبكر رضى الله عنه كي طرف متوجه موكر فرمايا: اسے ابوبكر! بهارا كام خراب بهوا كم پھر يوجها: تم كون عي قبيله يه واس نها: قبيله الملم يه بول فرمايا: "اسلمنا" كهر يوجها: كون ى قوم سے و داس نے كہا بنى مهم سے فرمایا: "خوج سهمك" " تيرا تيرنكل عمیا بریده نے جب آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی شیریں گفتارسی جبران رو گیا اس نے يوجها: آب كون بين؟ آب نے فرمايا: بين محد ابن عبدالله خدا تعالى كاسيا رسول مول بريده في كبا: "اشهد ان لا الله الا الله واشهد ان محمدًا رسول الله "اور خلوص دل ہے مسلمان ہو گیا اور وہ ستر سوار بھی جواس کے ساتھ تھے مشرف بہاسلام ہو سنے وہ رات بریدہ نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری علی السبح عرض كيا: ' حجند ہے كے بغير مديند ميں نہ جائے' ' پھراس نے اپني پکڑی كھولی اور نيز ہ کے او بربائد هكرة تخضرت صلى الله عليه وسلم كية كية كروانه جوا-(١) معارج النوت جلدسوم أردد ص ۲۲ (۲) مدارج المنوت جلد دوم اردوص ۱۰۵ (۳) سيرت رحمة للغلمين از قاضي سليمان منصور بوري و بالي ج اص ۸۵ (٣) ضياء النبي جلدسوم ص ١٠١ (٥) شوابر الدو قاص ١١٠ ازعلامه جامي (٢) سيرت حلب ٢٥ م٥٥

قاضى سليمان منصور بورى وبإبي

قاضى سليمان منصور بورى و إلى في الني شهرة آفاق كتاب سيرت رحمة للعلمين مين اس واقعه كوبر ب وجد آميز بيراميد مين تحرير كيا ب ملاحظه جو! لكصة بين كه

نی صلی اللہ علیہ وسلم یٹرب کو جارہے تھے کہ اثنائے راہ میں ہریدہ اسلمی ملائیہ اپنی توم کا سردارتھا تریش نے آنخضرت کی گرفتاری پرایک سواونٹ کا انعام مشتہر کیا تھا اور بریدہ ای انعام کے لائج سے آنخضرت کی تلاش میں نکلا تھا 'جب نبی (صلعم) کے بریدہ ای انعام کے لائج سے آنخضرت کی تلاش میں نکلا تھا 'جب نبی (صلعم) کے

سلا انبات میلائیطنی تائیل کاموقع بھی ملاتو پر بدہ ستر آ دمیوں سمیت مسلمان سما سنے ہوا اور حضور سے ہم کام ہونے کاموقع بھی ملاتو پر بدہ ستر آ دمیوں سمیت مسلمان ہوگیا' اپنی پگڑی اتار کرنیز ہ پر باندھ لی جس کاسفید پھر پرا ہوا میں لہرا تا اور بشارت سنا تا تھا کہ امن کا بادشاہ سلح کا حامی دنیا کوعد الت وانصاف سے بھر پور کرنے والاتشریف لار ہا ہے۔

(سیرت رحمة تعلمین جلدادّل ۱۵۸ مطبوعه پروگربیو بک دُیو اُرد و بازارالا بور) عبارت محوله بالا سے بالحضوص قاضی صاحب کے اقتباس سے بیرواضح ہوا کہ

- (۱) نی کریم علیدالسلام کی آند برصحالی رسول نے جھنڈ الہرایا۔
- (٢) بشارت (خوشخری) بھی دی کدامن کابادشاہ ان تشریف لارہاہ۔
- (٣) ستر آ دميوں كاجلوں بھى نكالا جوكەمە بينەمنورە ميں آمد كى خوشى كااظہار تھا۔
- (۷) سرکار دوعالم علیہ السلام کی طرف سے ایسا کرنے کا کوئی تھم بھی ٹابت نہیں 'بغیر کسی تھم کے بیسب بچھ کیا۔
- (۵) بی کریم علیدالسلام نے منع بھی نہیں فر مایا اور جو کام حضور علیدالسلام کے سامینے ہو ۔ اور آقااس سے منع ندفر مائیں' دہ سنت تقریری ہوا کرتا ہے جس پر وہابیوں کا بھی انفاق ہے۔
  - (۲) سنت کو بدعت کہنا سرامر جہالت اور شرعی اصولوں سے ناوا تفیت وہٹ دھرمی کی دلیل ہے۔
  - (2) قاضى دہائی نے بھی بخاری کو چھوڑ کرمیرت کی کتابوں سے بیدواقعہ نوٹ کیا ہے کیا قاضی صاحب بھی قابل مواخذہ ہیں؟
  - (۸) کیا صحافی بھی برعتی ہو گئے معاذ اللہ! جبکہ فرمانِ رسول ہے کہ 'اصب حساب سی کالنجوم بایھم اقتدیتم اهتدیتم ''۔(ﷺ)
    - (٩) ثابت مواكه جب إني بإرثى كاقائدة تاموتو جهند كبرانا صحابه كاسنت ٢-
      - (١٠) حصند البرأنا خوشي كى علامت ہے۔

### ابات بياز فراند كالمحالية المحالية المح

تلك عشرة كاملة .

بیالک امرواقع ہے

یے بیٹ کروں ہے۔ بیامرواقع ہے کہ جب بھی کسی پارٹی کے قائدین آتے ہیں تو بلاتفریق سی وہا بی دیو بندی

> جلوس بھی نکالا جاتا ہے راستے بھی سجائے جاتے ہیں لائنگ بھی کی جاتی ہے جھنڈے بھی لہرائے جاتے ہیں مضائیاں بھی بانٹی جاتی ہیں

ہر پارٹی اپ قائد کے لیے بیسب اہتمام کرتی رہی ہے اور کرتی رہتی ہے۔
افسوں اس امر پر ہے کہ اس وقت کوئی فتو کی گردش ہیں نہیں آتا اور سب کچھ
بلاشرائط جائز ہوتا ہے گر جب تاجدار لولاک حبیب رب کا مُنات باعث تخلیق کون و
مکال جلوہ نوراوّل کے ظہور کا دن آئے اور حضور علیہ السلام کی پارٹی کے لوگ بیسب
اہتمام کریں تو فتوں کی مشینیں سرا باحرکت ہو جاتی ہیں اور دن رات شرک کے بم
بدعت کے کو لے اور کفر کے گرنیڈ برستے رہتے ہیں۔

سی گستاخ رسول کے ہاں کوئی گستاخ ابن گستاخ پیدا ہوتو پیسب پچھ جائز بلکہ ہر سال اس کی سمالگرہ منا کر بیتمام حرکات جائز اور جب باعث تخلیق کا سُنات کا یوم ولا دت آئے تونا جائز 'شرک بدعت اور کفر۔ (نعو ذباللّٰہ من هذه المنحر افحات)

> تہارے ہو بچہ تو خوشیاں منائیں خوش سے میہ جمویس بھلیں نہ سائیں نی جی کا جب یوم میلاد آئے تو بدعت کے فتو ہے تہ ہیں یاد آئیں

روس اور و ہانی عوام الناس کے لیے کیوں نہیں اور صرف والی کا کتات علیہ السلام اور

قاضیوں اور وہا بی عوام الناس کے لیے کیوں نہیں اور صرف والی کا کنات علیہ السلام اور ان کے غلاموں کے لیے کیوں ہیں؟ جبکہ یہ جھنڈ ہے شب ولا ذت خود حضرت باری تعالی جل جل جلال ہے نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے مشرق ومغرب اور کعبہ کی جھت پر گل جل جلال ہے نہ جسے وہا ہیوں نے اپنی کتابوں میں بڑے تزک و اختشام سے درج کیا ہے ،

ملوائے بھے وہابیوں سے اپن سابوں میں برسے رہ ملاحظہ ہو! مولوی صدیق الحسن وہانی بھویالوی لکھتے ہیں:

مولوی صدیق الحس بھو بالوی اور میلا دی حضائے

حضرت سيّده آمنه طيبه طاهره والده مصطفىٰ رضى الله عنها فرماتي بين:

میں نے مشارق ومغارب ارض کودیکھا تنین علم دیکھے ایک مشرق میں ایک مغرب میں

ا كيك پيشت كعبه برر (الشمامة العنمر بيمن مولد خيرالبريس وسطر ١٠١١ ازنواب معديق الحن بحويالوي)

علاوه ازیں بہی روایت مولوی اشر تعلی تھا نوی صاحب تکیم الامت بیاران دیوبند

نے نشر الطیب میں نقل کی ہے اور اکابرین امت کے محدثین نے اس روایت کوائی اپی

تصانف كى زينت بنايا ب عربى عبارت يول ب ك

رأيت ثلاثة اعلام مضروبات علمًا بالمشرق وعلمًا بالمغرب وعلمًا بالمغرب وعلمًا على ظهر الكعبة .

شب ولا دت برتبن حجضند ے اللہ نے اللہ اے

میں نے تین جھنڈے لگے وکھے: (۱)ایک مشرق میں (۲)ایک مغرب میں (۳)اورایک کعبہ کی پشت پر۔

ایک اور صدیث مبارکہ کے الفاظ کچھ یوں بھی ہیں کہ

نصب علم بالمشرق وعلم بالمغرب وعلم على ظهر الكعبة . تين جهند كادية كايكمشرق من دومرامغرب من اورتيم اكعبة

## الله كي جيبت ير-

جبریل امیں نے گاڑا کعبہ کی حجت پہ جھنڈا تا عرش اُڑا پھر ہرا صبح عب ولادت ایک اور روایت کے مطابق سیّدہ آ منہ رضی اللّٰدعنہا فرماتی ہیں کہ بوقت ولادت مصطفے علیہ السلام

رئیت الجماعة قد نزلوا من السمآء ومعهم ثلاثة اعلام.
میں نے فرشتوں کی ایک جماعت کودیکھا جوآ سان سے اتری اوران کے۔
ماس تین جنڈے تنے مزید فرماتی ہیں کہ

وعلما على سطح الدارى وعلما على ظهر الكعبة وعلما على بيت المقدس .

(ان فرشتوں نے) ایک جمنڈ امیر مے مکان کی حیت پر دوسرا جمنڈ اکعبة الله کی حیت پراور تیسرا جمنڈ ابیت المقدس پر (لگادیا) ل

(١٥) زية الجالس ج ص (١٦) العمد الكبري على العالم ص ١٨

ا ..... من جران ہون کران تمام اکا ہرین امت کو معلوم نہ ہوسکا کہ بیدوایت بخاری میں نہیں ہے البذاہم اسے قل نہ کریں یا بیشر کیدو بدعید و کفرید عقا کہ جی معاذ اللہ ! انہیں اپنی کما ہوں میں جگہ ندوی با بلکہ وہ تمام فتو وں ہے بے نیاز حضور علیہ السلام کی محبت میں مرشار ہو کرنقل کرتے جلے آئے۔ (سیحان اللہ سیحان اللہ)

# انبات ميلا منطقي حضرت جريل نے جمنڈ البرايا ملائکہ نے جشن منايا

صاحب معارج النوت علامه هين كاشفى رحمة الله علية فرمات بين كه

ساسب ماری الدعنها) کی شب زفاف میں دوسوعور تیں رشک وحسد سے مر حضرت آمند (رضی الله عنها) کی شب زفاف میں دوسوعور تیں رشک وحسد سے مر گئیں اور بہت می عور تیں امراضِ قلب میں مبتلا ہو کیں۔

بعض روایتوں کے مطابق میہ جمعہ کی رات تھی اور دوسری خصوصیت ہے کہ بیٹویں ذی الحجیا (عرفہ) کی رات تھی اس انتقال تورکی رات ملائکہ نے جشن منایا 'جبریل امین نے فرش زمین پر آ کر ہام کعبہ پر ہلالی پر چم لبرایا اور خطۂ ارض کو بیثارت دی کہ آج رات نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صلب پدر سے رحم مادر میں ختقل ہو گیا ہے تا کہ افعنل الخلائق پیدا ہوں اور تمام اُمتوں سے بہتر و برتر شخصیت دنیا میں تشریف ارزانی فرمائے۔

(معارج الدوت جلداة لصسام كاردومطبوعه كمتيه تبويدلامور)

مرچم شان رسالت ہے بلند کفر کو گردن جھکانا آ گیا

وہائی جی اتم کہا کرنے ہو کہ کیا صحابہ نے اس طرح جشن منایا اور جھنڈے لگائے تو سنو! میں کہنا ہوں کہ بتاؤ! کیا جبریل حضور کے صحافی ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو وہ اپنے مقتد یوں سمیت جشن بھی منار ہے ہیں اور جھنڈ ابھی لگار ہے ہیں بتا ہے! کیا فتو کی ہے آپ کا ان کے اوپر؟

دوسرا جواب میہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا وجود اس وقت تم ثابت کر دو ' جشن اور حجنڈ ہے ہم ثابت کردیں گے۔

ہجرتِ مدینہ کے وقت صحابہ موجود نظے انہوں نے جشن آ مرمجوب بھی منایا ، جلوس بھی منایا ، جلوس بھی منایا ، جلوس بھی نکالا ، جھنڈ ہے بھی نگائے ، نعر و یا محمد یا رسول اللہ بھی نگایا۔ (مسلم شریف) اور بیڈ فلہ بھی ا ا جہ کی شب اور عرفہ کی شب دونوں عمد کی را تھی ہیں ، جب نور مسطنی رحم ماور میں نتقل ہوا کو یا کہ انتقال نور کے
لیے خود ذیت باری تعالیٰ نے دوعید دا تھی ختے فرما کیں۔ طلع البدر علینا من ٹنیات الوداع
وجب الشکر علینا ما دعلی لله داعی
یہ بی نجاری شمراویال تھیں جو کہدری تھیں کہ
ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے ک
خوثی ہے آ منہ کے لال کے تشریف لانے ک

وہائی جی! نور بوں اور ان کے مقتداء حضرت جبریل نے نو اس شب ہما یوں میں بھی جشن منایا اور بام کعبہ پر جھنڈے انگائے اور اہل ارض کومبار کیاد دی مگر

#### البيس نے اس رات بھی اپنی عادت بوری کی

اوررویا چلایا اورسر پنختا ہوارہ گیا' ملاحظہ ہو! علامہ کاشفی ہی فریاتے ہیں کہ اس رات البیس کا تخت اُلٹ گیا اور بیمر دود بارگا والہی میں جالیس دن (پوراچلہ) بحرو برمیں مارا مارا پھرتا رہا اور فرطِ نم و کشرت غیض وغضب میں سیاہ وسوختہ ہو کر کو و البیس کے دامن میں آ کرروئے اور چلانے لگا'اس آ ہ و فغال کوئن کر اس کی ساری البیس کے دامن میں آ کرروئے اور چلانے لگا'اس آ ہ و فغال کوئن کر اس کی ساری قد بہت جمع ہوکراس گریدو ماتم کا سبب معلوم کرنے گئی تو ابلیس نے کہا:

اے میری ذریت! تمہیں معلوم ، دنا چاہیے کہ اب جاری ہلاکت مخفق ہوگئی کیونکہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) صلب عبداللہ سے رتم مادر جس منتقل ہو گئے ہے شخصیت اوّلین و المخترین کے لیے باعث شرف وعزت ہے بیڈورانی پیکر حقانیت کی تلوار لے کرمبعوث و محتولہ ہوں گئے بتوں کوتو ڑیں گے اور مشر کا نہ رسموں کوختم کریں گئے شراب اور جو ہے کو مترام قرار دیں گئ ان کی وجہ ہے آسانی خبریں اب ہم کونیل سکیں گئ خطر زبین سے ظلم و مترام قرار دیں گئاں کی وجہ ہے آسانی خبریں اب ہم کونیل سکیں گئی خطر زبین سے ظلم و مترین فرما کی کا ان کی وجہ ہے آسان میں ستار سے نہرین کا سبب جین اور کا کنات ارضی پر اللہ میں ترین فرما کی ہم بلند کریں گئام آمتوں سے بہتر ہوگئی تو حدد کا پر ہم بلند کریں گئام آمتوں سے بہتر ہوگئی تو حدد کا پر ہم بلند کریں گئام آمتوں سے بہتر ہوگئی تو حدد کا پر ہم بلند کریں گئان کی آمت و نیا جس آنے والی تمام آمتوں سے بہتر ہوگئ

سی (اثبات میلاً وطفی تاییلی کی برائیوں کو دنیا ہے دور کر کے دین کے کاموں میں خلوص پیدا کریں گئان کے متبعین اہل تقوی ومغفرت ہوں گے اور تمام نیکیاں اور اٹھالی خیران کی طرف منسوب ہوں گے اور تمام نیکیاں اور اٹھالی خیران کی طرف منسوب ہوں گے اور اٹھالی خیران کی طرف منسوب ہوں گے اور اللہ کا نام لیے بغیر کوئی چیز نہ کھائیں اور پیکس گئا چھائیوں کا تھم دے کر برائیوں ہے روکیس گئ نیکیوں میں سبقت کریں گئ غریبوں اور مسکینوں پر شفقت اور حرم فرمائیں گئے اور ان کے ساتھ صلد رحمی اور حسن سلوک سے پیش آئیں گے اور بہی صفات جوان میں اور ان کے ساتھ صلد رحمی اور حسن سلوک سے پیش آئیں گے اور بہی صفات جوان میں اور ان کے تبعین میں ہوں گئ ہمارے لیے مصیبت واذیت کا سبب بنیں گی۔ (معاری النہ یہ جلد اول اردوس ۲۳۳ کے ۲۳۳)

وہائی جی ایہ بی اذیت جس نے شیطان کواس ونت بھی پریشان کیےرکھا' آج بھی پریشان کیے ہوئے ہے'اس لیے وہ میلا دالنبی پراس ونت بھی مایوس وناخوش تھا' آج بھی اس طرح مایوس وناخوش ہے اور تاقیام قیامت رہے گا۔

#### برو زِمحشر حصند اخودسر كارعليه السلام كدست كرم ميل بهي موكا الديث

فقط اتنا سبب ہے انعقاد برم محشر کا کہ ان کی شانِ محبولی دکھائی جانے والی ہے

میدان محشر ہوگا خطیب عرصہ محشر جلوہ افروز ہوں گئے نفسی نفسی کا عالم ہوگا تا بنے کی زمین ہوگا موانیز سے پہسورج ہوگا مرخص پہننے سے شرابور ہوگا پچاس ہزار سال کی طوالت کا دن ہوگا واؤ دعلیہ السلام سورۃ الرحمٰن کی تلاوت کرتے ہوں گئے نسل انسانی این شفاعت کے لیے بے یارو مددگار گھوم رہی ہوگی جبکہ کل چار کھنٹے میں حساب و کتاب ہوگا اور باتی تمام عرصہ مجوب کریم علیہ النتیۃ والتسلیم کی نعت خوانی ہورہی ہوگی۔

یوم قیامت شاء مطفیٰ کادن ہے

مفیرشهیرمحدث بےنظیر حضرت حکیم الامت مفتی احمد بارخان مجراتی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ المات بياز في المحلال المحلول المحلول

"قیامت کا حماب صرف چارگھنٹہ میں ہوگا 'باقی بید پچاس ہزار برس کا دن حضور کی درح خوانی میں صرف ہوگا 'رب فرما تا ہے: ''عَسلسی آن یَبْعَنَك رَبُّكُ مَدَ قَامًا مَنْحُمُو دُا ''(۱:۱۹) قریب ہے کہ تمہارار بہم ہیں ایس جگہ کہ کا ما اسب تمہاری حمد کریں '۔ (کزالایمان) کھڑا کر ہے جہال سب تمہاری حمد کریں '۔ (کزالایمان) دو حضور کی حمد فرمائے آیے کی حمد کا اعلان کرے '۔

(مرآت ترح مشكوة ج ۴٥ ٣١)

تواس ہوم قیامت میلا دی محفل میں جھنڈ اخودمجوب کریم علیہ السلام کے دست کرم میں ہوگا 'سرکارارشادفر ماتے ہیں کہ

انا سید و لد آدم یوم القیامة و لا فخر وبیدی لو آء الحمد و لا فخر ومیدی لو آء الحمد و لا فخر ومیا من نبی یومئذ آدم ومن سواه الا تحت یوم القیامة لوائی النه . دواه الترمذی (مفلوة مرآت شرح مفلوة جهراس)

"قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں 'فخر بینیں کہنا' میرے ہاتھ میں جمرکا جھنڈا ہوگا 'فخر بینیں کہنا'اس دن کوئی نبی آدم علیالسلام اوران کے سوااییانہ ہوگا جومیرے جھنڈے تلے نہ ہواست ترفدی نے روایت کیا ہے۔ مرقات این ماج احمد میں بھی بیروایت موجود ہے کدمرکار نے فرمایا:

"وقیامت کے دن حمرکا جھنڈا ہمارے دست کرم میں ہوگا' حضرت آدم اور ان کے سوا سارے نبی ہمارے جھنڈے سے جھنڈے تا جول کے ہم یہ فخر بینیں ان کے سوا سارے نبی ہمارے جھنڈے تا جھنڈ سے تلے ہوں گئ جم یہ فخر بینیں سروی ہوں گئ جم یہ فخر بینیں

وہابیو! بتاؤ جس جھنڈے سے تہہیں بدعت یاد آتی ہے قیامت کے پر خطر میدان میں تم اس جھنڈے کے نیچے جانے کی خواہش کرتے ہو کہ ہیں؟ اگر کرتے ہوتو بدعت کہنا جھوڑ و.....اگر نہیں رکھتے ہوتو بتاؤ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہو

ادہنوں کدی نہ مائی ال داجہوا دوواں تہرال دا سانجھا
اکو ای پاسہ رہندا ہیرے یا کھیڑے یا رانجھا
اس لیے میرائیہ ہمیں عظیم مشورہ ہے کہ
دو رنگ جھوڑ دے یک رنگ ہو جا
دو رنگ جھوڑ دے یک رنگ ہو جا

مندرجہ بالا تمام حوالجات ہے ٹابت ہوا کہ کسی خوشی کے موقع پر اعلان خوشخبری کرنے کے لیے جھنڈ انصب کرنا اور اپنی قیادت کی عظمت کا اظہار جھنڈ ہے لگا کر کرنا حدیث میار کہ سے ٹابت ہے۔

حضورنے فتح خیبر کی خوشخبری جھنڈے سے دی

ملاحظہ ہو! خیبر کے موقع پر سرکار نے آنے والی کل کو فتح خیبر ہونے کی خوشخبری کا حجنڈ اخود حضرت مولاعلی کرم اللہ وجہدالکریم کوعطا ، فر مایا اور خوشخبری دیتے ہوئے کل کی فتح کی خبر بھی دی اور وہا ہو! مد ہے بھی بخاری شریف کی معتبر روایت کہ حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ نے کہا؛

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر العطين هذه الراية غدًا رجلًا يفتح والله على يديه.

المات بياز المالي المال المالي فرمایئے وہائی صاحب! کیا خوشخبر کی پرجھنڈ انصب کرناسنت ہے با بدعت؟ اورغور سيحيح كه فتح دے اللہ تعالیٰ اور دے بھی مولائے كائنات شير خدا تا جدار طل اتّی حضرت سيدناعلى الرتضى ركم اللدوجهدالكريم كے ہاتھ پراوراس كى خوشخرى دين امام الانبياءسيد المرسلين قائد الغرافجلين صلى الله عليه وسلم اور حجضته الجعى عنايت فرمائيس تو إگرانهي امام الانبياءعليه الصلوة والسلام كي آمد آمد جواور الله تعالى مؤمنول يصفر مائ كه لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُوِّمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِمْ رَسُولًا . (بِ اللَّهُ عَلَى الْمُوران:١٦٣)

''البته تحقیق اللّٰدنعالیٰ نے مؤمنین پر بہت بڑا احسان فرمایا' جب ان میں

اللدنعالي احسان جتلا كرمحبوب كي آيد كي خوشخبري بهي عطاء فرمائ اوروه خوشخبري بیان بھی بلسان محبوب کریم قرآن کریم میں ہواور پھرشب ولا دت حصند ہے بھی لگوائے اوران مؤمنین کوجن براحسان جنگایا محم مجی فرمائے کدا ہے مجبوب!ان سے فرماد ہے : قُلْ بِفَسْسِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰ لِكَ فَلْيَفُرُحُوا \* هُ وَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٥ (بِالْهِلْس: ٥٨)

" الله كالفل اوراس كى رحمت (ملنے بر) أنبيس جا ہيے كه بيخوشي منائيس اور وه (ان کاخوشی منانا) بہتر ہے اس سے جو کہ بیائی کرتے ہیں'۔ توسنت الله كمطابق اكرجم جهند عجهنديال لكاكراوكوا ، كور محبوب كي فو خرى دیں تو بدعت و کفروشرک کے فتو ہے کیوں؟

فنزے ندو بلکہ سنت اللہ کے مطابق خوشخری سناؤ اور جھنڈے لگاؤیل

ا ....افتار ملت شبنشاه خطابت علامه صاحبزاده افتكار أحسن رحمة الله عليه السموقع يرفر ما ياكرت تنصك " رب نے جھنڈے لائے میں ثبوت دینال ہے میں ثبوت نددیاں تھنٹہ کھر کھڑا کرکے کولی مار!تے ہے میں جوت دے دیاں تے تکی جی جی جی توں دی لائے جدوں رب نے جمندے لائے تیں تے تیوں جمندیاں لانديال بيڙ چيندي آ"\_

ابات المرابع ا

نغمہ صل علی کی دھوم ہے وجد میں سارا زمانہ آ گیا پرچم شانِ رسالت ہے بلند کفر کو گردن جھکانا آ گیا عید نبوی کا زمانہ آ گیا لب یہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا لب

شب ولا دت لائنگ خود ذات بارى تعالى نے كروائى

ملاحظه بوسيرت علبيه وديكركتب سيرت مصطفوبيه كى الله عليه وسلم! حضرت عثمان بن ابى العاص كى والده حضرت فاطمه بنت عبدالله ثقفيه (رضى الله عنهما) فرماتی بین:

انها شهدت ولادة آمنة ابنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك ليل ولدته قالت فيما شيء انظر اليه من البيت الانور انى لانظر الى النجوم

تدنوا حتى انى لاقول لتقعن الى .

(المبرة الحديد جاس الا البداية النباية على ١٦٤ مطوع مكتبة فاروقي لپناور)
جس شب مباركه جس نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى ولا دت باسعادت ہو كى فرمت اقدس ميں حاضر تھى ميں مركارعليه المصلوة والسلام كى والدہ ماجدہ كى خدمت اقدس ميں حاضر تھى ميں نے ديكھا كه كعبه كى كوئى شى اليي نہ تھى جوروش نه ہوئى ہو (سارابيت الله منور ہو گيا اور لائٹوں سے بحر پور ہو گيا) اور ستارے زمين كے است قريب آ گئے كه ميں كہتى تھى كہيں وہ جھے پر گرنه پڑيں۔

امام جلال الدين السيوطى رحمة الله عليه نے آئى شہرة آ فاق كتاب الخصائص الكبرى شريف ميں اس دوايت كو تھوڑے سے تغير سے يول نقل فرمايا كه

#### الماسية المعالمة المع

قالت فما شيء انظر اليه في البيت الانور واني لانظر الى النجوم تدنوا حتى لاقول ليقعن الى فما وضعت خرج منها نور اضآء له البيت والدار حتى جعلت لا ارى الانورا .

(الضائص الكبرى ناص ۱۱ نشر الطيب تغانوى سى المسطق ص ۱۹۳ ازابرا اليم بيرسيالكوفى و باب)

ميں نے اس وقت جس چيز كو بھى و يكھا اسے نور بى نور پايا ميں نے و يكھا كه

ستارے قريب آتے جارہ ہيں حتی كہ جس سوپ تی كہ بير سوپ تی كہ بير جھ پر گر پڑيں

ستارے بس جب حضرت آمند (رضى الله عنها) نے سركار عليه الصلوق والسلام كو

جنم و يا تو ان سے نور لكلا جس سے گھر اور سب درود يوار منور ہو گئے حتی كه ہر
طرف نور بى نور دكھائى و سے لگا۔

ایک اور روایت کے مطابق سیره آمندرضی الله عنها خودفر ماتی ہیں که خورج منی نور اضاء ت له قصور الشام والبصری . محصے نور خارج ہواجس کی روشی ہے شام اور بھری کے محلات روشن ہو مسید

(۱) دارج المدوت ج اص ۱۹ (۲) معارج المدوت ج ص (۳) الخصائص الكبرى ج اص ۱۱ (۳) الخصائص الكبرى ج اص ۱۱ (۳) الوفاع اص ۸۵ (۵) مواجب المدديم ۱۱ (۲) شيم الرياض ج اص ۲ ما (۷) الشمامة العنم يص ۱۱ و المناصطفی ص ۱۹ از ابراجيم ميرسيا لکوئی و بابی (۹) جمال مصطفی ص نواب صد يق الحسن بحو بالوی و بابی (۸) سيرت مصطفی ص ۱۹ از ابراجيم ميرسيا لکوئی و بابی (۹) جمال مصطفی ص از مولوی صادق سيالکوئی و بابی (۱۰) الرحتی المختوم ص ۱۱ (۱۱) مختصر ميرت دسول از عبدالله بن محد ابن عبدالو باب نجدی ص ۱۱ (۱۱) الدرامظم ص ۹۰ (۱۵) مشکوة می ۱۵ (۱۲) الدرامظم ص ۹۰ (۱۵) مشکوة ص ۱۵ (۱۲) الدرامظم ص ۹۰ (۱۵) مشکوة می ۱۵ (۱۵)

· کیوں جی و ہائی صاحب!

بیت الله کس کا گھرہے؟ اس میں بیچ اغال اور لا کُنگ کس نے شب ولا دت کی؟ کیا آپ کے گھر میں بلاا جازت کوئی دوسرالا کُنگ کرسکتا ہے؟

نور اندر نور باہر ہر سمت پھیلا نور ہے بلکہ بول کہتے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے بلکہ بول کہتے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے گویا کہ ہم تولائنگ اپنی اپنی بساط کے مطابق کرتے ہیں مگر ملاں وہائی اس پرفتوئی ہائے بدعت و کفر وشرک دیتا ہے کیکن اللہ تعالی نے بیلائنگ اپنی قدرت کے مطابق فرمائی اور کا ئنات کا ذرہ ذرہ اس لائنگ سے منورہ وگیا۔

دراصل ذات باری تعالی نے جھنڈ ب لگا کرلائنگ فرما کرایک دقیق بات سمجھادی کہلوگوں کو پتاچل جائے کہ ایسا کرنے والے کون ہیں اور میر ہے محبوب سے ان کا کیا تعلق خاطر ہے؟

آبے نے کیارید ملاحظہ بین کیا کہ

اگر نوازشریف نے آتا ہوتو حصنڈ ہے اس کی پارٹی لگاتی ہے اور چراغال اس کے کارکن کرتے ہیں۔ کارکن کرتے ہیں۔

اگرزرداری صاحب نے آنا ہوتو جھنڈے اس کی پارٹی لگاتی ہے اور چراغال اس کے کارکن کرتے ہیں۔

اور جب مصطفے کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی آمہ ہوتو جھنڈے ان کی پارٹی لگاتی ہے اور چراغان ان کے کارکن کرتے ہیں۔ مسئلہ واضح فرمادیا کہ غورے و کھیلو جھنڈے لگانے والے کس کے کارکن ہیں؟ اور کفروشرک و بدعت کہنے والے کس کے کارکن ہیں؟ اور کفروشرک و بدعت کہنے والے کس کے کارکن ہیں؟ ورائی ہے؟ اور اس پر جلنے جلانے والی کس کی یارٹی ہے؟ اور اس پر جلنے جلانے والی کس کی یارٹی ہے؟ اور اس پر جلنے جلانے والی کس کی

بارثی ہے؟

سن انبات میلا مسلم ایک کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے قائد کی آ مد پر جھنڈ ہے لگائے یا چراغاں کرے اور پیپلز پارٹی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مسلم لیگی قیادت ۔ آنے پر جھنڈ ہے لگائے اور چراغاں کرئے ای طرح اہلیسی پارٹی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مسلم لیگی قیادت ہے کہ وہ جھنڈ ہے لگائے اور چراغاں کرئے ای طرح اہلیسی پارٹی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مسلم مصطفوی قیادت کے آنے پر جھنڈ ہے لگائے اور چراغاں کرئے بلکدان کا قائدتو میلاد النبی کے موقع پر روتا اور میر بیٹنا تھا ملاحظہ ہو!

ميلا دالني صلى الله عليه وسلم كے موقع برشيطان نے واو بلاكيا

علامه ابوالقاسم ببلي لكصة بيل كه

ان ابليس لعنه الله رن اربع رنات رنة حين لعن رنة حين اهبط ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورنة حين انزلت فاتحة الكتب.

(١) روض الانف جلداة ل ص ١٨١ (٢) البدايد والنبايد لأبن كثير جلده وم ص ٢٧٧\_٢٧٩

بتا چلا! شب ولادت ایک پارٹی خوشیاں منار بی تھی اور ایک پارٹی سر پیٹ بیٹ کر واو یلا کرنے میں مصروف تھی۔ نامور مؤرخ اسلام خالق تران کا کننان ابوالا ترمجد حفیظ جالندھری مرحوم نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے اپنی منظوم تاریخ اسلام 'شاہنامہ اسلام' میں ارشا وفر مایا کہ

جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا ادھر شیطان جیٹھا اپنی ناکامی یہ روتا تھا حضور علیہ السلام کے خدام ملائکہ کرام جھنڈے لگارہ بھے چے چراغاں کررہے تھے اور شیطان کے غلام سرپیٹ رہے تھے اور رونے دھونے میں مصروف تھے یہ ہے غلامان رسالت کا نرالا انداز اور دشمنانِ مصطفے کا مجونڈ اطریقہ

پند این این مقام اینا اینا سبو اینا اینا ہے جام اینا اینا

ہم غلامانِ رسول اس جشن کوعید کے طور پرمناتے ہیں اور گستاخانِ رسالت یوم سیاہ کے طور پراوروہ ہم ہے ،کہا کرتے ہیں کہ

''اسلام میں تو دو ہی عیدیں ہیں :عیدالفطرادرعیدالانتی' تیسری عید کا تصوراسلام میں نہیں' بیتوان بریلو یوں کی بدعت ہے'۔

> ''ارئیج الاقال و فات النبی کادن ہے بریلوی اس دن عیدمناتے ہیں''۔ ''حضور کی و فات پڑم منانا جاہیے''۔

"بريلوي قرآن وحديث يه تيسري عيد كا ثبوت پيش نبيس كرسكتے".

" بم ربيع الاوّل مين وفاة الني كانفرنسز كرين كي "يا

ا المون کو گاندان بین بلکه ایدا واقعه بوا نقیر ۱۳ ارتاج الاقل شریف ۱۳ ۱۳ بجری کو چک ۲۰ بند الدنز و در مال و الامون کو بانداند بین ایک مفل میلا دِ مصطفل کے سلسله بین تقریر کے لیے گیا جے عزیز م ثناء خوان رسول وافظ محمد رفیق قادر کی نے منعقد کیا تھا جس کی صدارت پیر طریقت معزت ویرسید بدر علی شاه صاحب کافلی فر مار ہے ستے اور صوفی محمد شریف نقشبندی مجددی اس محفل کی روح روال ستے دوران تقریر مدد محفل نے مجمعے بتایا کہ اس علاقه بیس و با بیول نے ایک مبت بری کانفرنس کی ہے جس کاعنوان اشتہار "وفات النی کانفرنس" تھا۔

میں بہت جران ہوا کہ گنتا خان رسالت گنتا ٹی رسول کے اس مقام پر جا بھے ہیں کہ وہ زندہ ہی کی وفات منار ہے ہیں اور کلمہ میں مجررسول اللہ پڑھتے ہیں جس کا مغیوم ہے کہ حضور آج بھی اللہ کے رسول ہیں ( معلی اللہ علیہ دسلم ) اگر وہ زندہ نہیں ہیں تو یہ گنتا نے اینڈ کمپنی کلمہ کس رسول کا پڑھتے ہیں اور اُمٹی کس نبی کے ہیں؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ

تو زعرہ ہے واللہ تو زعرہ ہے واللہ مرے چھم عالم ہے جیس جائے والے

ت البات میلاوطفی خانی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کہ اس موضوع پر بحث کی گئجائش تو ان اوراق میں نہیں ہے لیکن مختصر بات کرتے ہوئے مون کہ وہائی صاحبتم اہل حدیث کہلا کر حدیث کا انکار کر رہے ہوئا ملاحظہ ہو!

صدیث مبارکه میں تیسری عید کا شوت موجود ہے نی کریم علیہ التحیة والتسلیم نے ارشادفر مایا: ان هذا یوم عید جعله الله للمسلمین.

(این ماجر می کاعن این عباس رضی الله عنها) بے شک بیر جمعہ کا) دن الله تعالی نے مسلمانوں کے لیے عید (کا دن) بنایا ہے۔ '

صدیث مبارکہ سے ٹابت ہوا کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے اور ایک سال کے اندر تقریباً اکیاون جمعہ کے ذن آتے ہیں وہائی ایک عید نہیں مانے صدیث سے اکیاون عیدیں ٹابت ہورہی ہیں ایک میرے آ قاعلیہ السلام نے فرمایا کہ

جعنكادن عيدين سي بھي زياده معظم ہے

ان يوم النجمعة سيد الآيام واعظمها غند الله وهو اعظم عند الله من يوم الاضحى ويوم الفطر .

(ابن ماجيم ٢٤ عن اليالبة بن عبدالمنذر)

ہے شک جمعہ کا دن ونوں کا سردار ہے اور اللہ تعالی کے نزدیک سب سے عظیم دن ہے اوروہ (جمعہ کا دن) اللہ تعالی کے نزدیک عیدالفطر اور عیدالائی کے دن ہے کی زیادہ شان والا دن ہے۔

وہائی صاحب! جودن عیدین سے زیادہ عظمت والا ہے آب اس کوعید کے برابر محرنہیں مانے تو آب کہاں کے اللہ عدیث ہو۔

# البات بيانية فالمقال المقال ال

اور پھرتم کہتے ہوکہ

باره رئیج الاقول وفات النبی کا دن ہے اس کیے خوشی ندمنا دُ بلکہ ثم مناؤ۔ بتاؤ کہ جمعہ کا دن حضرت ابوالبشر ستیرنا آ دم علیہ السلام کی ولادت بعن تخلیق و وفات کا دن ہے یانہیں؟ آ ہے! نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہی من کیجے!

جمعہ کا دن تخلیق ووفات آ دم علیہ السلام کا دن ہے

عن اوس بن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من افسنل ايمامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام وفيه قبض .

(۱) ابودا دُرشریف ج اص ۱۵۷ (۳) این ما جدص ۷۱ (۳) نسانی شریف ج اص ۲۰۱۳ (۳) مؤطا امام ما کک چ اص ۹۲ (بخیر فیرمات) (۵) مشکلوة ص ۱۲۰

حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں سے کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا: بے شک تنہارے دنوں میں سے افضل دن جمعہ کا ہے اس میں آ دم علیہ السلام تخلیق کیے گئے اور اسی میں قبض کیے گئے (فوت ہوئے)۔

اب سرکار ہی کا ارشاد ہے کہ''جمعہ عید کا دن بلکہ عیدین سے اعظم دن ہے' سرکار نے بڑی شدو مدسے فرمایا: جمعہ کوئسل کرؤ تیل لگاؤ' اُسطے کپڑے پہنؤ عید کے دن کی طرح مسجد میں تیاری کے ساتھ یعنی خوشی کے ساتھ آ و اور سرکار ہی کا ارشاد ہے: جمعہ کے ۔ دن تخلیق آ دم بھی ہے اور و فاتِ آ دم بھی۔

تو وہائی صاحب! آپ کو جائے کہ جمعہ کو نہ نہاؤ نہ تیل وخوشبو استعال کرواور نہ اُ جلے کپڑے پہنو بلکہ صف ماتم بچھالیا کرو کہ بیہ حضرت ابوالبشر سب کے اباجان کی وفات کا دن ہے۔

ر ہی اہل سنت و جماعت کی بات تو وہ سر کارعلیہ السلام کے ارشادات برعمل پیرا

موتے ہوئے اس دن کوعید بلکہ عیدین سے اعظم تصور کرتے ہوئے خوشی خوشی عید کی طرح گزارتے ہیں۔

اوراگرتمہاراجواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں سوگ تین دن کا منانے کا ارشاد ہے توجشم ماروش دل ماشاؤ پھر یہی جواب ہماراوفات النبی کے لیے ہوگا'اس پرتمہیں کیوں ہے دھری سے سوگ کی یا دستاتی ہے؟ اور ہم تو حضور علیہ السلام کا سوگ اس لیے بھی نہیں مناتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

حياتي خير لكم ومماتي خير لكم .

میری حیات و ممات وونوں تمہارے لیے بہتر ہیں۔(۱) مجمع الزدائد جوص ۲۳ (۲) النصائص الکبری جوم ۱۸۱(۳)زرقانی علی المواہب ج ص (۴) مشکوۃ ص

وہائی صاحب! قرآن کس کی کتاب ہے؟ کس نبی پر نازل ہوئی؟ کس کی اُمت
کے لیے ہے؟ جواب یقیناً یہی ہوگا کہ! بیاللہ تعالیٰ کی کتاب ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور بوری اُمت مصطفویہ کے لیے نازل ہوئی' تو پھر بتاؤاس میں عید بین کے علاوہ ایک اور عید کا بیان موجود ہے کہیں؟

ملاحظه بواالله تعالى ارشاد قرما تاب كرحفرت يسلى روح الله عليه السلام في وعاكى:
الله م ربنا انزل علينا مائدة من السمآء تكون لنا عيدا لاولنا
و آخونا . (پ خالما كده ١١٠٠)

"اے اللہ! ہمارے پروردگار آسان سے ہم پر ما کدہ (دسترخوان) نازل فرما (توجس دن توبیدسترخوان نازل فرمائے گاوہ دن) ہوگاہمارے پہلول اور پچھلول کے لیے عید (کادن) "الے

ا .... د يو بند ك فيخ الاسلام مولوى شبيراحم عثمانى في اى آيت ك تحت لكما بك

نین دودن جس میں مائدہ آسانی نازل ہوا جمارے اگلول اور پچھلوں کے حق میں عید ہوجائے کہ ہمیشہ ہماری قوم اس دن کوبطور یادگار تہوار منایا کرئے تصاری کے بہال اتو ارکی عید ہے اور مسلمانوں کے بہال جمعہ کی عید ( باتی عاشیدا محلے صفر پر ) المات بيان من المال الما

تو کیا یہ تیسری عید کا ثبوت نہیں ہے جو کہ قرآن میں موجود ہے؟ جب یہ آیت
پڑھتے ہیں تو وہائی صاحب جلدی سے کہددیتے ہیں کہ بیعیسائیوں کی ہات ہے مسلمانوں
کی نہیں' تو سنئے !اگر بہی عقیدہ درست ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام عاشورہ کا روزہ منع فرما
دیتے حالا نکہ یہودیوں کو بیروزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں
کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں' ملاحظہ ہو! حدیث مہارکہ کہ

يوم عاشوره كاروزه

جب نی اکرم صلی الله علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو وہاں بہود ہوں کو دیکھا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں سبب ہو جھا تو انہوں نے عرض کمیا کہ اس دن منانے کا مطلب اس کے یوم نزول کوعید منانا ہے۔ (ترجم محمود الحن تغییر شبیراحمد عنانی ص ۱۲۸)

عقل کا نقاضایہ ہے کہ ہم بھی اس ون عید منا کیں جس دن اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوئی مگر دیو بندی کی ۔
عقل چوراہے میں پھوٹ کی اوراس ہے روٹھ کی کے وور یہ آ کہ متاہے کہ 'عید منانے کا مطلب یوم نزول کوعید منانا ہے' مگر جس دن روٹھ کی مارونی کی اور اس میں عقل مولوں کی ہوئی اس دن کوعید منانا اس کے نزدیک بدعت ہے۔
ہے' مگر جس دن رحمنہ للعظمین اور نعمت عظمی جلوہ کر ہوئی اس دن کوعید منانا اس کے نزدیک بدعت ہے۔
ہدی عقل و وائش بباید محربیت

ان تمام دیو بند یول و ہا ہوں نے اس آیت کے تت جمعہ کوعید لکھا طالانکہ جمعہ کی عید کو کوئی ٹی نازل نہیں ہوگی و ہ تو سرکارعلیہ السلام نے قربایا کہ جمعہ کا دن مؤمنوں کے لیے عید ہے بات تو اس دن کی ہے جس دن ما تکہ ہوا دل ہوا اورا پی تغییروں بس کمل کراس دن کو تازل ہوا اورا پی تغییروں بس کمل کراس دن کو بالزل ہوا اورا پی تغییروں بس کمل کراس دن کو بطور عید منانا لکھتے ہیں مگر جس دن اللہ تعالی کی رحمت اور فعل کہیر جلوہ گر ہوا اس دن کوعید نہیں مانے اور ندی تحریر کرتے بلکہ ایسا کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔

صدرالا فاضل بدرالا ماثل مضرت مولا ناسيد تعيم الدين مرادة بادى رحمة الله عليه اى آيت كے تحت قرماتے ):

اس سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہواں کو روز عید بنانا اور خوشیاں منانا اور خوشیاں منانا عباد تیم کرنا شکر اللی بجالا ناظر یقد صالحین ہے اور پھے شک نیم کہ سیدعالم ملی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین حمت اور بر دگر ترین حمت ہے اس لیے حضور کی والا وست مہار کہ کے وان عید منانا اور میلا وشریف بڑھ کے کرشکر الہی بجالا نا اور اظہار فرح ومرور کرنامتحسن وجمود اور اللہ کے مقبول بندوں کا ظریفہ ہے '۔

(تغییر فرزائن العرفان ص۲۰۳)

#### المات بياز المالية الم

حضرت موی علیه السلام کورب نے فرعون سے نجات دی تھی ہم اس کے شکر بہیں روز ہ رکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

فنحن احق واولى بموسلى منكم فصامه وامر بصيامه .

(مفكنوة شريف ص ١٨٠ كتاب الصوم باب صوم النطوع فصل ثالث)

ہم موی علیہ السلام سے تم نسے زیادہ قریب ہیں پس خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کواس دن روزہ رکھنے کا تھم بھی دیا۔

مير حديث پاك مندرجه ذيل كتب صحاح مين بهي موجود ب ملاحظه بو:

(٢) ابوداؤد شريف جلد اوّل ص ٣٣٨ (٣) جامع التر فدى حامد اوّل ص ٩٦

(٣) بخارى شريف جلداة لص ٢٦٨ (٥) ابن ماجه شريف ص ١٢٢

تواگرشکراند میں روز ہ کا تھم دیا جارہا ہے جس کی اصل حدیث پاک کے مطابق ہیہ ہے کہ میہودی اس کے مطابق ہیہ ہے کہ میہودی اس دن کاروز ہ رکھتے تھے تو اس طرح عید کیوں نہیں منائی جاسکتی ؟

آیت مندرجہ بالاسورہ ما کدہ ہے معلوم ہوا کہ ما کدہ اتر نے کے دن کوحفرت عیسیٰ علیہ السلام نے عید کا دن بنایا آج بھی اتوار کوعیسائی ای لیے عید مناتے ہیں کہ اس دن دسترخوان اتر اتھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس ما کدہ ہے کہیں بڑھ کر نعمت بلکہ وہ نعمت عظمی ہے جس پر ذات باری تعالیٰ نے مؤمنین پر احسان جنایا ہے 'لہٰذا اس فعمت کے مطفی تعنی سرکار کی ولادت کے دن کو بھی بطور عید منانا جائز ہے اور یوم میلا و مقبق یوم عید ہے۔

#### مزيد شوت تيسري عيد كابخاري شريف \_

حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عند قرماتے ہیں کہ

قالت اليهود لعمر انكم تقرؤن آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدًا فقال عمر انى لاعلم حيث انزلت واين انزلت واين واين رسول الله عسلى الله عليه وسلم حين انزلت يوم عرفة وانا

#### COCCITY TO THE DEAL MINISTER OF THE PARTY OF

والله بعرفة قبال سفيل واشك كان يوم الجمعة ام لا اليوم الكملت لكم دينكم . (يَمَّارَى تُريف ٢٢٠٠٥)

یہود نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہتم ایک الیمی آیت پڑھا کرتے ہو

کراگروہ ہم میں نازل ہوتی تو ہم اسے (اس کے بوم زول کو) عید بنا لیت

تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یقیناً میں جانتا ہوں وہ آیت کیے اور

کہاں نازل ہوئی اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ یہ بوم

عرفہ کے دن نازل ہوئی اور اللہ کی سم اہم (اس وقت) میدانِ عرفات میں

تفے سفیان نے فرمایا کہ مجھے شک ہے کہ وہ دن جمعہ کا تھا یا نہ (جس دن

عرفہ میں بینازل ہوئی: اللہ و م الحکم لمٹ کھٹم دین تمعہ کا تھا یا نہ (جس دن

ر ہاہے کہ اے یہود ہو! تم تو اس دن ایک عید مناتے اور ہماری اس دن وو

تواسے و ماہیو!

اگر نزول آیت بحیل دین کے دن کوڈیل عید کہا جاسکتا ہے اور کہنے والے حضرت سیدنا فاروق اعظم مرضی اللہ عنہ ہیں اور ہے بھی سیجے بخاری میں

توصاحب بخیل دین کی والادت کے یوم مبارک کوعید کیوں بیں کہا جاسکتا؟ افسوں میں مہار کے وصاحب بخیل دین کی والادت کے یوم مبارک کوعید کیوں بین کہا جاسکتا؟ افسوس ہے تہار ہے اس گذر اعقیدہ رکھتے ہو طالا تکہ فقیر نے انہی دلائل کے پیش نظر عرض کیا ہے کہ

مؤمنوں پر فضل برداں عید میلاد النی تخص پہ ہو ہر عید قرباں عید میلاد النی تیرا چرچا چاد سو ہے اہل سنت نے کیا تیرا چرچا چاد سو ہے اہل سنت نے کیا تجھ سے ہیزار شیطاں عید میلاد النی زار ن یاطل عیں بیا زار ن یاطل عیں بیا

البات يازين المحال المح

کفر ہے بھے سے حراساں عید میلاد النبی دور ظلمت ہو گئی غالب ہوا نورِ خدا ہے یہ سب تیرا ہی فیضال عید میلاد النبی جشن میلاد النبی سے برسیں عاصل ہوئیں ہر کسی بر تیرا احبال عید میلاد النبی آ كيا قرآن مِن 'فَسلْمَسلْ فُسلَمَ فُسرَحُ وُا ''عَمَمُ ضِدا " كيول منائيل جم نه خوشيال عيد ميلاد النبي بتیری آمد پر ہو قربال سرور بے کس کی جال تیرے صدیتے ہر مسلماں عید میلاد النبی تحكيم الامت مولا نامفتی احمد بإرخان تعیمی رحمة الله علیه نے کیا ہی خوب فر ما یا کس ثار تیری چبل پہل پر ہزار عیدیں رہی الاوّل سوائے اہلیں کے جہان میں سبھی تو خوشیاں منارہے ہیں

و ما بی صاحب! اگرا یک مٹھی بحر جماعت یا فرقہ عید میلا دالنبی نہیں منار ہاتو فرق کیا پڑتا ہے ساری کا کنات کی کہ اہل حربین شریقین آج بھی عید میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دھوم دھام سے مناتے ہیں۔

جشن أمدر سول براثبات يجلوس

سنورہ میں امام الانبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے موقع پر حضرت سیّد نا بریدہ منورہ میں امام الانبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے موقع پر حضرت سیّد نا بریدہ اسلمی صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے ستر آومیوں کا جلوس بھی نکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد تھی جلوس بھی نکلا تھا اور جمنڈ ابھی لہرایا تھا' بلکہ جب تک وہ قتل کے ارادہ سے آرہے تھے تو نہ جمنڈ اتھا نہ جلوس اور جب حضور علیہ السلام کی غلامی میں آ چکے تو جمنڈ ا

# COCCIETY SOME DEED (MICHINGERY)

#### مدينه منوره مين جشن آمدرسول كے جلوى

کتب صحاح میں نے ایک مسلمہ معتبر کتاب مسلم شریف اُٹھا ہے 'اس میں موجود ہے کہ جب سرکار مدینہ موجود ہے وہی وسکین جن کا نورے معمور سینہ اور مشک ہے بہتر پینہ وہ حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہو رہے تھے' مکہ عظمہ ہے ججرت فر ماکر مدینہ منورہ کو اپنا مسکن بنارے تھے تو عین اس وقت جشن آ مدرسول کے سلسلہ میں

ف صعد الرجال والنسآء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله (ملم ثريف بلدة في سهم)

مرداورعورتنس چھتوں پرچڑھ کئے غلام اور خدام رستوں میں پھیل مسخے ایا محمہ

ا استفلام اور خادم راستوں میں پھیل کے گویا پر حقیقت ہے کہ کی مختلف راستوں پر حضور علیہ السلام کے غلام موجود سے اور ہر راستہ پر یا محمہ یارسول اللہ کی صدائیں بلند ہور ہی تھیں تو یہ سلیم کرو کہ ان غلا مان رسالت کا عقیدہ تھا کہ ہمارے آتا ہر رستہ میں موجود ہیں جبھی تو وہ یارسول اللہ کے نعرے لگارے سے آت گستا خان رسول کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام ہر جگہ موجود نہیں ہیں تم یارسول اللہ ہر جگہ پر یکارتے ہو بیٹرک ہے ہتلا ہے بموتع ہجرت جشن آ مدرسول پر ہردستہ میں جوحضور کے غلاموں نے یارسول اللہ کے نعرے لگائے اور ہردشہ میں جوحضور کے غلاموں نے یارسول اللہ کے نعرے لگائے اور ہردستہ میں مرکار کو جو پادہ تو کیا دائی میں اس کا رکو جو پادہ تو کیا تھا گائی ان رسول کی تو ہر و نیکٹر ہی علامت ہوگی۔

غلام احمد مخار یوں پیچانے جائیں کے کا مرد میں میں ہو گا ان کا نعرد کیا رسول اللہ

بنا دُومِ ابیو! کیابیم محاح کی کتب میں احادیث موجود بیں بیں کہ شفاعت کے سلسلہ میں تمام اُمت نبویہ میدان محشر میں حضور علیا السلام کو تلاش کرتی ہوگی اور یکار رکار عرض کرتی ہوگی: یارسول الله! ہماری شفاعت فرمائے۔

ید تسی بلایاں بندی آے نہ دکھڑے سنائیاں بن دی اے
اللہ دیا سوہنیاں مجویا گل تیرے بنائیاں بن دی اے
محشر دیج سارے رو رو کے مجبوب غدا نول آکمن ہے۔
ان وگڑی ساری است دی سرکار دے آئیاں بن دی ات
توغلامان رسول میدان محشر میں مجی ہرداستہ میں یارسول اللہ کے نعرے مال کے ہوئے نظر آرہے ہوں گے۔

# ابات بياز في المال ا

يارسول الله! يامحر يارسول الله! يكارت موت\_

بتا ہے وہانی صاحب! سی مسلم صحاح کی کتاب ہے کہ بیں؟ اس کے اندر حضور علیہ السلام کی آ مدیر وہ سب کچھ کہ جوہم غلامان رسول جشن آ مدمجوب کے موقع پر کرتے ہیں السلام کی آ مدیر وہ سب کچھ کہ جوہم غلامان رسول جشن آ مدمجوب کے موقع پر کرتے ہیں اس کا شہوت ہے کہ بیس؟ میں دوں اور عور توں کا پھتوں پر چ ھنا! ور غلاموں اور خادموں کا رستوں ہیں ندائے یا محمہ یا رسول اللہ نعر کا رستوں ہیں ندائے یا محمہ یا رسول اللہ نعر کا رسانت کا شہوت ہے کہ بیس؟ اور ان رسانت کا شہوت ہے کہ بیس؟ نیکن میسب کچھاس وقت بھی غلاموں اور خادموں نے کیا میں اس کے جس کتا خان رسالت آج اپنے لیڈروں کے لیے میں اور امام الا نبیاء علیہ السلام کے جس آ مدوا لے جلوس کو بدعت قر اردیتے ہیں حالانکہ بروز محشران کو بھی جلوس نکا لنا یڑھے گا۔

## منكرين جلوس ميلاد قيامت كے ميدان ميں جلوس نكاليس كے

للا حظه وإسورة زمركى آخرى آيات مين الله تعالى ارشادفر ما تا ہے كه وَسِيتُ قَالَدُيْنَ كُفُرُوْ آ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَى إِذَا جَآءُ وْهَا فُتِعَتَ اَبُوَ اَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا الله . (پ٣٢ الزمر: الا)

''اور کا فرجہنم کی طرف ہائے جا 'میں گے گروہ در گروہ ٔ یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں محراس کے درواز ہے کھول دیئے جا 'میں گئے، نے''۔ اوراگلی آیت میں ہے کہ

قِيْلُ ادْخُلُوْ آ اَبُوَابَ جَهَنَّمَ خُلِدِيْنَ فِيْهَا فَبِنْسَ مَثُوَى الْمُتَكَبِّرِيْنُ٥ (پ٣٣ الزم:٤١)

''فرمایا جائے گا: جاؤجہم کے دروازوں میں اس میں ہمیشہر ہے تو کیا ہی مُراٹھ کانہ (ہے) متکبروں کا''۔

الى طرح أقاعليه السلام كفام محى جلوس كي شكل من جنت مين جائي مح\_

# اثنات ميلاً ومنطق على المنطق المنظم المنطق المنظم المنطق المنظم المنطق المنطقة المنطقة

''اور جواہیے رب سے ڈرتے تھے ان کی سواریاں گروہ در گروہ جنت کی طرف چلائی جائیں گی یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوایا گئے گئے''۔

غلامانِ رسول جو بیبال جشن آ مدرسول کا جلوس نکالتے ہیں میدانِ محشر ہیں آ مد مصطفیٰ ہوگی تو بھی جلوس نکالیس کے اور جیسے بیباں جلوس میں اپنی شفاعت کے طلبگار موستے ہیں ایسے ہی وہاں بھی طلبگار ہول کے کہ مقام محمود پر

ع ان کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے

مقام محمود مقام شفاعت ہے اس لیے حق ہے کہ وہاں جلوں انکال کے شفاعت طلب کی جائے گر گستا خ اینڈ کمپنی جوا ہے مولو پول سیاسی لیڈروں کے لیے جلوس انکالنا عین نو حید اور سرکار کے لیے جلوب انکالنا بدعت بھتی ہے وہاں بھی اپنے آئیس لیڈرول مولو یوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ ہوگا مولو یوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ ہوگا کیونکہ یہ ہرونت بیراگ الا ہے رہے ہیں کہ کوئی کی سفارش نہیں کرے گا' مصن فرالگذی یَشْفَعُ عِنْدَهُ ''لیکن ہماراعقیدہ ہے کہ م

منابگاروں کا روز محشر شفیع خبر الانام ہو گا رکبن شفاعت ہے گی دولہا نبی علیہ السلام ہو گا دہن شفاعت ہے گ

كيونكه فرمان محبوب هيكه

شفاعتی یوم القیامة لاهل الکبآئر من امتی (سنن ابن اجم ۲۲۹) بروزِ قیامت میری شفاعت میری اُمت کے بیره گناه کرنے والوں کے لیے ہوگی۔

مركارعليدالسلام في ارشاوفرمايا:

شفاعتی للھالکین من امتی ۔(اعاع الاربعین فی شفاعة سیّد الحویین) میری شفاعت میرے ان اُمتوں کے لیے ہے جنہیں گنا ہواں نے ہلاک کروالا۔

توجلوس قیامت کے میدان میں بھی نکلے گااور یہ بات ثابت ہے کہ آ مرمجوب عرش پر ہونو جلوس اگرفرش پر ہونو بھی جلوس۔

جلوس أممصطفى عليدالسلام درشب اسرى

شپ معرائ محبوب خدا حبیب کبریاعلیه السلام کی آمدِ لا مکان پر بھکم ایز دی ملائکه معصوبین نے جلوس نکالا اللہ تعالی نے فر مایا: میرے محبوب (صلی اللہ عالیہ وسلم) کی عرش پرآئ آئ آ مدہے تو

> اے جبریل! ستر ہزار فرشتہ تم ساتھ لے لؤ۔ اے میکائیل! ستر ہزار فرشتہ تم ساتھ لے لؤ

اوراے اسرافیل وعزرائیل! سترستر ہزار فرشتگان تم ساتھ لے لواور دولا کھائی ہزار فرشتوں کا جلوس نے کر (جلوس معراج مصطفیٰ بعنی محبوب کے عرش پرآنے کا جلوس لے کر) محبوب کے پاس حاضر ہوجاؤ۔ (ملضادرة النائ س ۱۱۸)

جشن آ محبوب يربينرز بهي لگائے گئے

شب معراج جشن آ مرتحبوب عليه السلام كموقع برآسانون كوبيزر كما عسايا

ع محبوب نے آنا ہے راہوں کو سجانے وو تھم خداوندی کے مطابق آسانوں کے راستوں کو سجایا گیا اور ان راستوں پر محرابیں بنائی گئیں ان محرابیں پر بینرز آویزاں کیے گئے جن پر مختلف آیات بھی گئیں '

#### ابنات بيان في المال الما

ملاحظه بواعلام عبدالرحان صفوري فرمات بي كه

يبلاآ سان

بهلية آسان پربينرلگايا گياجس پريا بيت تريخي. هُوَ الَّذِنُ بَعَتَ فِي الْأُمِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ .

دوسراآ سان

دوسرك أسان كربينر برلكها بواتها: وَمَا أَرْسَلْنُكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعُلْمِينَ.

تيسراآ سان

تيسرے آسان كے بينر پردرج تھا: يَــاَيُهَا النّبِيُ إِنّا أَرْسَالْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَرِّسُوًا وَلَا يُورُا .

چوتھا آ سان

چوشے آسان کا بینراس آیت ہے مزین تھا: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَكُمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوجًا.

يانجوال أسان

پانچوی آسان کے بینرکی زینت بیآ بیت مبارکتی: هُوَ الَّذِی آرْسَلَ رَسُولَهٔ بِالْهُدِی وَدِیْنِ الْحَقِی لِیُظْهِرَهُ عَلَی اللِّذِیْنِ کُلِّهِ.

چھٹا آسان

چھے آسان کوائی آیت کریمہ سے روائی بخش گئا گی: لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنُ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُوْمِنِينَ رَءُ وَفَ رَّحِيْمٌ .

### البات بيادُ فانها المحال المحا

#### سأتوال آسان

ساتوی آسان براس آیت مبارکه والا بینر آویزان تفا:

مبلخن الّذِی آسوی بِعَبْدِه لَیْسَان المسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ

الْاقْصا . (زبة الجالس جلد دوم ۱۳۳ از علام مغوری رحمة الله علیه)

معلوم بواکه جب مجبوب کریم علیه التحیة والتسلیم کی آمد پرجلوس ثکالنا 'بینرزلگانا'
رستول کو بهانا 'محرابیس بنانا 'حکم تمیل خداوندی اور سنت ملائکه کرام ہے۔

آقا کے غلامول کو میلاد منانے دو

مجبوب نے آنا ہے رابول کو سیاد دو

#### نور بول كالمشعل بردارجلوس

صاحب معارج النوت علامه عين كاشفي لكصة بين كه

ایک روایت میں ہے کہ براق (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری) کے دائیں استی ہزار فرشتے اور براق کے ہاتھ میں استی ہزار فرشتے ایستادہ تھے ہرایک کے ہاتھ میں نورانی سمع مقی کہان کی چیک سے بطحیٰ کا دالان روشن تھا۔ (معارج النہ یہ جلد سوم ص ۱۲۷)

جشن آ مدرسول برنور بون كاجلوس

صاحب جامع المعجزات شیخ محمدالواعظ الرهاوی تخریر فرماتے ہیں کہ ماحب جامع المعجزات شیخ محمدالواعظ الرهاوی تخریر فرماتے ہیں کہ ''اللہ نے خیرمخلوقات کو ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا تو جنت کے باسیوں 'سدرہ کے مکینوں اورعرش کے حاملوں سے جبریل نے کہا:

کلمۃ اللہ تمام ہونے والا ہے علم الی نافذ ہونے والا ہے ان کاظہور ہونے والا ہے ان کاظہور ہونے والا ہے جو بشیر ونذیر بین مراج منیر بین شافع ومشفع بیں اور صاحب لواء الحمد بین ان کی امت آمر بالمعروف اور نابی عن المنکر ہوگی۔

عرش دالو!وه آنے دالے ہیں جوصاحب امانت ددیانت اور مجاہد فی سبیل اللہ ہیں اللہ ہیں وہ خیر مخلو آت ہیں خاتم الانبیاء ہیں وہ سب جہانوں کی طرف رحمت بنا کر بہتے جانے

سے اثبات میلائی مطابق النظامی کی واحمہ ہے جو طار ولیمن میں جن کا دین ٹائے الادیان ہے ونیا میں ظہور فرمانے والے میں۔
میں ظہور فرمانے والے ہیں۔

جریل کا اعلان سنتے ہی ملائکہ بنتے وتکبیر میں مصروف ہو گئے ابواب جہنم بند ہو گئے ابواب جہنم بند ہو گئے منت کے درواز ہے کھل گئے اشجار جنت بارآ ور ہو گئے جنت کی نہریں رواں ہو گئیں طیور جنت نغر ہر اہو گئے حور وغلمان وجد میں آ گئے کچابات اُٹھ بھے اوراحمر مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیے عالم بالا میں تجلیاں بھیل گئیں۔

الله نے جبر میل کو تکم فر مایا کہ ایک لا کھ فرشتے لے کر زمین پر جاؤ' بحرو براورارض و جہال میں پھیل جاؤ اورائل زمین کو بشارت سنادو کہ تہیں پاک کرنے والا آر ماہے'۔ جہال میں پھیل جاؤ اورائل زمین کو بشارت سنادو کہ تہیں پاک کرنے والا آر ماہے'۔ (جامع المجز ات ترجمه علامه عطاء المصطفیٰ جمیل مطبوعہ فرید بک سنال لا ہوراس ۲۹۷–۲۹۸)

امام ابن جركى رحمة الشعلية فرمات بين: قال فلما فرغ جبرائيل عليه السلام من اهل السموت امره الله ان ينزل الى الارض في مأته الف من الملئكة فيتفرقون في الارض وعلى رؤس الجبال والجزائر والبحار وسآئر

الاقتطار حتى بشروا اهل الارض السابعة السفلى ومستقر النحوت فمن علم الله منه القبول جعله تقيًا نقيًا طاهرًا زكيًا'

الع . (العمسة الكبرى على العالم في مولد بسيد ولدة ومعر في ص ١٠٠٠)

راوی فرماتے ہیں کہ جب جریل علیہ السلام اہل آسان سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تھم دیا کہ ایک لا کھفر شنوں کو لے کرز مین پراتریں پھر یہ فرشتوں کو لے کرز مین پراتریں پھر یہ فرشتے زمین کے تمام گوشوں پہاڑوں کی چوٹیوں پڑ جزیروں اور سمندروں اور تمام اطراف واکناف عالم میں پھیل جا کیں کیاں تک کہ ساتوں زمینوں کے باشندوں اور مشتقر حوت (جہاں مچھلی تفہری ہوئی ساتوں زمینوں کے باشندوں اور مشتقر حوت (جہاں مچھلی تفہری ہوئی ساتوں زمینوں کے باشندوں اور مشتقر حوت (جہاں مجھلی تفہری ہوئی ساتوں زمینوں کے باشندوں اور مشتقر حوت (جہاں مجھلی تشریف آوری کی بثارت

#### المات ميان طوائقة المحالات الم دیں جو اس بشارت کو قبول کرے گا' اللہ تعالیٰ اسے پاک صاف اور یر ہیز گار بنادےگا۔ كيون بن و ماني صاحب! ملاحظ فرمايا آب نے الله تعالى كي حكم كي الله جبريل عليه السلام كي قيادت ميں جلوس ايك لا كهفرشتول كاجلوس دولا كهاستي بزار كاجشن معراج براورايك لا كهنور بول كاجشن ميلا د برجلوس زمین کے تمام کوشوں پرجلوں ببہاڑوں کی چوٹیوں پرجلوس

جزيرون اورسمندرون اورتمام اطراف واكناف عالم مين جلوس اور پھر بشارت (جشن) اور خوشخبریاں

ساتوں زمینوں کے باشندوں کوخوشخری میلا درسول صلی اللہ علیہ وسلم متنقرحوت كربغ والول كوخوشخبرى ميلا درسول صلى الله عليه وسلم اورجواس بشارت كوقبول كرياس كوخوشخبرى مبلا درسول صلى الله عليه وسلم موياك بذريعه جبريل امين عليدالسلام علم البي مور ما ي كس فلک کے ستارو زمیں کی بہارو

. سب عيدي مناؤ حضور آ ريب بي

كيونكه ريجى توارشادر بانى بے كه قُلْ بِفَصْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفُرَحُوا . (بِالْيُسَ:٥٨) "فرماد بیجئے (اے محبوب!) اللہ تعالیٰ کے قضل اور رحمت کے (ملنے کے) ساتھ انہیں جا ہے کہ بیخوشیاں منا کیں '۔

توجن براللد كاليطل بواب ادراس كى رحمت جنهيس كمى ب وه خوشيال منات بين

ا تبات میلائی طفی این این میلائی فقیر نے عرض کیا ہے کہ

آئے مؤمر، خوش ہیں آئی عبر میلاد النبی
عرش پر رب نے مزائی عیر یاد بانبی
دل میں عشق مصرش روب یہ ہے مل الله
الل سنت نے سجائی عید میلاد النبی
لطف اس نے پالیا جینے کا سرور بالیقیں
زندگی میں جس نے یائی عید میلاد النبی منافیظ

یادر کھئے کہ عید ہر سال منائی جاتی ہے اگر ہر سال منانا جائز نہ ہوتا تو عید الفطریا عید الفطریا عید الفطریا عید الفطریا عید الفطریا عید الفطریا عید الفطری بھی زندگی ہیں ایک ہی مرتبہ منائی - اتی اور جعد کی عید تو ہر ہفتہ منائی جاتی ہے اس لیے غلا مان رسالت اس طرح عید میلا دمنایا کرتے ہیں اگر ہر سال منانا بدعت ہو جیسا کہ گتا خان رسالت کہا کرتے ہیں کہ جیسا کہ گتا خان رسالت کہا کرتے ہیں کہ

"ولادت توایک مرتبه بوگئ تم برسال میلاد مناتی بو؟"

تو چران سے بوچھے کرقر آن توایک مرتبه نازل بوچکا۔
اللّا اَنْوَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْفَدْدِ ٥ (پ٣٠ القدر بن)

"اللّه اَنْوَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْفَدْدِ ٥ (پ٣٠ القدر بن)

"الله بنم برسال کول جشن نزول قرآن مناتے ہو؟

تو تم برسال کیوں جشن نزول قرآن مناتے ہو؟

جس دلیل سے ہرسال جش نزول قرآن منانا جائز ہے ای دلیل سے جش ولا دت صادب قرآن منانا بھی جائز ہے ؟ ''ما ہو جو ابکم فہو جو ابنا''
ماک ہو جائیں عدو جل کر گر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکران کا ساتے جائیں گے حشر نک ڈالیں کے ہم پیرائش موالی کی دھوم مشل فارس نجد کے قلع گراتے جائیں گے

اور

مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں فرکر آیات ولادت سیجئے : جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا فرکر آس کا اپنی عادت سیجئے

#### جلوس میں گنبدخصریٰ کے ما ڈلز حضور کے تیرکات کی شبیہات

منكرين ميلا دوگستاخان رسالت كهاكرتے ہيں:

جلوس میں بے جوگنبرخصریٰ کے ماڈلز یاسرکار دو عالم علیہ السلام کے عمامہ شریف و دیگر تبرکات کا فوٹو یا جبیہیں اُٹھائی اورجلوس کے آگے آگے چلائی یاساتھ ساتھ لے جائی جاتی ہیں ہے کہاں کھا ہے اوراس کا جوت کہاں ہے؟ یہ می تو خلاف سنت (بدعت) ہے۔ تو عرض بے ہے کہاں کا جوت بھی قرآن کریم میں ہے ملاحظہ ہو!

حضرت شمویل علیه السلام کی قوم نے ان سے عرض کیا کہ ہم پرکوئی ایسا بادشاہ مقرر کیا جائے جس کے زیرِ قیادت وحکومت ہم جہاد کریں تو حضرت شمویل علیه السلام نے فرمایا: اللہ تعالی نے تم پرطالوت نامی بادشاہ کومقرر فرمادیا ہے اور

إِنَّ اليَّةَ مُلْكِمةً أَنْ يَا أَيْكُمُ التَّابُوْتُ فِيهِ سَكِيْنِةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيةٌ مِنْ اللهُ هُوْ أَنْ تَحْمِلُهُ الْمَلَئِكَةُ .

(٢٢٨) البقره: ٢٢٨)

"اس (طالوت نامی بادشاہ) کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تہ ہارے
پاس ایک تابوت آئے گا'جس (تابوت) میں تہ ہارے رب کی طرف سے
سکون واظمینان ہوگا اور جو کچھ آلی موٹی اور آلی ہارون نے اپنے ترکہ میں
چھوڑ ااس میں سے کچھ بقایا (تیم کات) ہوں گئے اسے فرشتوں نے اُٹھا
رکھا ہوگا'۔

#### المات بياني المال المال

اب اس تا بوت میں کہ جسے ملائکہ نے اُٹھار کھا تھا اور جلوس کی شکل میں لارے تھے' کیا تھا؟ آ ہے مفسرین سے پوچھتے ہیں:

اس تابوت میں کیا تھا جسے ملائکہ اُٹھا کرجلوں کی شکل میں لائے تھے؟ حضرت سید المفسرین امام فخرالدین رازی صاحب تفییر کبیر رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ

البقية: هي رضاض الالواح وعصا موسى وثيابه النه .

(تنسيركبيرج اص ٨٠٥ مطبوعدلا مور)

''بسقینة میما توك ''بیر پختی نختیال تھیں (تورات کی) اور حضرت موی علیه السلام کا عصااوران کے کیڑے۔

حضرت قاضى ثناء الله پائى پى رحمة الله عليه اپى تفير مظهرى بيس فرمات بيس كه وقيدل كدان فيده لوحيان من التوراة ورضاض الالواح التى تكسرت وعصاء موسلى ونعلاه وعمامة هرون وعصاه.

(تغییرمظبری ج اص ۱۳۸۹ مطبوعه کوئنه)

اور کہا گیا کہ اس میں تو رات کی دو تختیاں تھیں اور پچھان تختیوں کے اجزاء جو ٹوٹ گئی تھیں ادر حضرت موکی علیہ السلام کا عصاء اور تعلین مبارک اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ اور عصامبارک تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ اور عصامبارک تھا۔ علامہ ابن کثیر دمشقی تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں:

عن ابن عباس في هذه الآيت (وبقية مما ترك آل موسلي وآل هارون)قال عصاه ورضاض الالواح

وكذا قال قتادة والسدى والربيع بن انس وعكرمة وزاد: والتوراة قال ابو صالح (وبقية مما ترك آل موسى وآل هرون) يعنى عصا موسى وعصا هرون ولو حين من التوراة النه. وقال عطية بن سعد: عصا موسى و عصا هرون وثياب موسى وثياب هارون ورضاض الالواح .

وقال عبد الرزاق سألت التورى عن قوله (وبقية مما ترك آل موسلى و آل هارون)فقال منهم من يقول قفير ممن ورضاض الالواح ومنهم من يقول العصاء والنعلان .

﴿ تَقْبِيرا بِن كَثِيرِج اص ٩٩٥ أزعلامه ابن كثير دشق مطبوع كوئشه ﴾

اس آیت (وَ بَقِیدٌ مِیمَا تَرَكَ الله الله علی الله الله کا عصا اور تورات کی تختیول کے اجزاء ہے۔ اور تورات کی تختیول کے اجزاء ہے۔

اسی طرح قنادہ سدی رہیج بن انس اور عکر مدرضی الله عنهم نے فر مایا اور سیر زیادہ کیا کہ تورات بھی۔

ابوصالح رحمة الله عليه نے آيت مباركه (مندرجه بالا) كے متعلق كها: لينى عصائے موئ وعصائے ہارون اور توریت كی دونختیاں -

عطید ابن سعد نے کہا: عصاء موکی عصائے ہارون موکی علید السلام کے کہر ہے اور توریت کی تختیوں کے بچھ کیڑے اور توریت کی تختیوں کے بچھ اجزاء۔

الم عبدالرزاق نے کہا کہ میں نے توری (رحمۃ اللہ علیہ) سے اس آیت
کے متعلق بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بعض مفسرین نے کہا: ''من '' (جوکہ
آسان سے نازل ہوا' قوم مویٰ پر) کا (رستر خوان میں سے کچھ) بچا ہوا
کپڑا اور توریت کی تختیوں کے اجزاء اور بعض مفسرین نے فرمایا: عصاء اور
نعلین مویٰ علیہ السلام۔

امام جلال الدين السيوطي دحمة الله علية قرمات ياك

المات بيان المالية الم

امام ابن جریراور ابن افی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عثم اسے روایت کیا ہے (بَسَقِیَّةٌ مِّسَسَّ اَسَّ کَ آلُ مُوْمِسٰی ) سے مرادموی علیدالسلام کاعصا اور تختیوں کے میکڑے ہیں۔ (تغیر درمنٹورٹ اس ۱۸۸۸ اُردؤ مطبوعہ ضیاء القرآن پلی کیشنز کا مور)

ای طرح امام ابن جربرطبری نے اپنی تغییر طبری ج ۲ س۳۵ پرتحربر کیا ہے۔ اور امام وکیج 'سعید بن منصور' عبد بن حمید' ابن ابی حاتم نے حضرت ابوصالح رحمة اللّٰدعلیہ سے روایت کیا ہے کہ تا ہوت میں بیر چیزیں تھیں :

موی علیہ السلام کا عصاء موی علیہ السلام کے کیڑے ہارون علیہ السلام کے کیڑے ا تو رات کی دو تختیاں انے۔ (سنن معید بن منصورج ۱۳۳۳)

امام اسحاق بن بشیر نے المبتداء میں اور ابن عساکر نے کلبی کے طریق ہے حضرت ابوصالے عن ابن عباس رضی اللّه عنها کی سند سے روایت کیا ہے کہ 'آبیقیّة قِسمّا قَوْتُ آلُ ابوصالے عن ابن عباس رضی اللّه عنها کی سند سے روایت کیا ہے کہ 'آبیقیّة قِسمّا قَوْتُ آلُ مُوْسِلَی ''سے مرازخنیوں کے گزئے موکی علیہ السلام کا عصا 'حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ اور ان کی قیاء الحقہ (تغیر عبد الرزاق ج می ۲۵۸ سری)

ان اشياء كوايك دوفر شنة بهى الله اكل السكة من الله تنافي فرما تاب كه تَنْحِيمُلُهُ الْمَلَيْكَةُ

اس (تابوت کو) ملائکہ نے اٹھایا۔

ملائکہ لفظ 'مسلک '' کی جمع ہے اور عربی میں جمع دوسے اوپر پر بولی جاتی ہے ' یعنی اس تبرکات کے تابوت کو اٹھا کر لانے والے ملائکہ کم از کم تین تھے اور زیاوہ کا شار نہیں ہے کہ کتنے تھے؟

توجس تابوت میں حضرت موی علیہ السلام کے تبرکات ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہارون علیہ السلام کے تبرکات (عصاء تعلین کپڑے وغیرہ) نتھے اس کو تعظیماً ملا مکہ اپنے کندھوں پرجلوس کی شکل میں اٹھا کرلائے تنھے۔

اب ره گیا بیاعتراض که "تم تو تصویرین اٹھاتے ہواس کا ثبوت کہاں ہے؟" تو

# ابات باز الله المعلق ال

ملاحظه مواس كا ثبوت بهى قرآن كريم من ب

يَعْمَلُونَ لَـهُ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيلَ . (پ٢٢ماء ١٣٠)
"اس (سليمان) كے ليے بناتے جو وہ جاہتا اوليے اوليے اور خوص اور تقورين "۔

یعنی جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اوینے اوینے محلات پھروں سے پر شدوں کی تصاویر کیونکہ اس شریعت میں تصویر پر شدوں کی تصاویر کیونکہ اس شریعت میں تصویر سازی اورتصویر رکھنی حرام نہ تھی۔ (تغیر نورالعرفان ص ۱۸۵ عاشیہ:۸۔۹ مطبوعه لاہور)

شربعت مصطفویه میں جاندار کی تصویر بنانار کھنا قطعاً حرام ہے اور غیر جاندار مثلاً کسی بلڈنگ یامسجدیاعالیشان عمارت کی تصویر بنانا جائز۔

الله تعالیٰ نے شریعت سابقه میں جو پچھ جائز تھا لینی انبیاء و ملائکہ کی تصویر سازی' اس سے منع نہ فرمایا بلکہ اس کا ذکر آیت مندرجہ بالا میں فرمایا اور آل داؤ دکواس پرشکر کرنے کا تھم دیا:

إِعْمَلُوْآ ال دَاوُدَ سَكُرًا ﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى الشَّكُورُ٥

(پ۲۲ مهاء:۱۳)

''اے آل داؤد!شکر کرواور میرئے بندوں میں کم بین شکروائے'۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس قدرانعامات زیادہ ہمیل شکر بھی زیاوہ کرنا جا ہے'آل داؤد کو اللہ تعالیٰ نے بیانعامات واکرامات عطاء فرمائے کہ جنہیں آبت مندرجہ بالا میں ذکر فرمایا' بعنی انبیاء و ملا تکہ کی تصاویر عالیثان بلڈ تکیں اللہ کے انعامات سے ان پرشکر بیجالانے کا تھم ویا جار ہا ہے۔

ہماری شریعت میں چونکہ غیر ذی روح مثلاً مسجد نبوی گنید خصری بیت اللہ شریف کی تصاویر بنانی جائز ہیں اس لیے ہم جلوس میلا دہیں بناتے ہیں اور جشن آ مرحبوب پراللہ کاشکر بھی اداکر تے ہیں جبکہ و ہائی (قیلیل میں عبادی المشکور) کے خلاف ناشکر ہے سنتے ہوئے ان اُمور سے روکتے ہیں اور انہیں بدعت کہتے ہیں جبکہ مفسرین نے فرمایا کہ منذ کرہ بالا تابوت (اَنْ یَا اُتِیکُمُ التّابُوٹُ فِیلِهِ سَکِینَا اُدْ مِّنْ دَیّبِکُمُ ) کافسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ استابُوٹ فیلیہ سَکِینَا اُدْ مِّنْ دَیّبِکُمُ ) کافسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ اس تابوت میں انبیاء کی تصاویر بھی تھیں جنہیں ملائکہ نے اُٹھایا تھا ' معلوم ہوا کہ

جلوس میلا دہھی جائز اور اس میں گنیدخصریٰ کی تصاویر اور ماڈل اُٹھانا اور ان کی تعظیم کرنا بھی جائز ہے۔

روضۂ انور کی شان وعظمت کم از کم اس قدرتو ہے کہ اسے شعائر اللہ قرار دیا جائے
کیونکہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو اللہ تعالی نے تحض اس لیے شعائر اللہ قرار دیا کہ وہاں
چند ساعات جضرت حاجرہ دوڑی تھیں تو جس گنبہ خضریٰ میں باعث تکوین کا نئات
صدیوں سے آرام فر ماہیں وہ کیوں شعائر اللہ میں سے نہ ہوگا اور شعائر اللہ کی تعظیم تقوی
القلوب ہے ارشا در بانی ہے کہ

وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَآئِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ . (پ١ الجَ ٣٢٠)

"اورجوالله کی نشانیوں کی تعظیم کرنے تو بدوں کی پر ہیز گاری ہے'۔
تو گذید خضری کے ماڈل اور روضۂ انور کوجلوس میلا دمیں تعظیماً اٹھانا' ساتھ لے کر چلنا دلوں کا تقویٰ ہے۔

ذكرة مات ولادت يعنى اثبات جشن ميلا دازقر آن كريم

یادر ہے کہ میلا دمیر ہے آ قاعلیدالسلام کے دنیا پرتشریف لانے کو کہتے ہیں اوراس ولادت کے ذکر کومیلا د کہتے ہیں اور سب سے پہلے ذکر میلا در سول خود ذات باری تعالیٰ اسساے میلاد کتے ہیں دلادت ہوتوالی ہو

ابل سنت و جماعت کے مابیناز عالم وین معزت علامہ مولا نافعل الرحمان سنج مراد آبادی ہے ایک منکر میلا دو ہانی ملاں اُلجھ پڑا اور اس نے نتووں کی مشین گرم کر دی کہ میہ بدعت ہے اور اس کا کہیں جوت نیس ہے ایسا کرنے والے بدختی ہیں وغیرہ دغیرہ۔

#### البات بياز طن الله المحال المح

نے فرمایا ہے جو کہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ

(١) وَإِذْ اَخَلَ اللّٰهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ النَّبِينَ لَمَا النِّيتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ اللَّهُ اللّ

(پ۴ آل مران:۸۱)

(بقيه حاشيه) حضرت مولا تافضل الرحمان يختم مراد آبادى رحمة الشعليه في الدو بالي مولوى كوفر مايا، مولوى صاحب! بتاييخ كه ميلا د مين كيا بهوتا ب كياميلا و مين كالي كلوج بهوتا ہے؟ كينے لگا جبين

فرمایا: تو کیامیلا وشریف میں زمول باہے یا تمائے ہوئے ہیں؟ بولا ایسانیس ہوتا۔

آب نے فرمایا: کیامحفل میلاد میں كفریات کے جاتے ہیں؟ اس نے كہا: ایسا بھی نہیں ہوتا۔

فرمایا: کیامیلا دمیں کوئی گناہ کا کام کیاجاتا ہے؟ کہا جبیں!ایساجی نبیس ہوتا۔

فرمایا: تو مولوی صاحب! بتایئے میلادی محفلوں میں ہوتا کیا ہے؟ مولوی بہت افسر وہ موکر بولا:

محفل میلاد میں حضور نلیدالسلام کی ولادت تشریف آوری و دیگر مجزات کا بیان کیا جاتا ہے اس کے بعد صلوٰ قوسلام دعائے خیراورتشیم نبرک کی جاتی ہے'۔

حضرت مواد نافضل الرحمان نے فرمایا: اس کا مطلب بیہوا کیمفل میلا دہیں صرف اور صرف ذکر آ مدرسول ہوتا ہے اور فضائل ومحالد مصطفو میں بیان کیے جاتے ہیں۔

مولوی و ہائی صاحب نے پھرسر ہادا کر کہا: جی ہاں! ایسانی دوتا ہے ٹی کریم کا مبارک ذکرولا دت ہوتا ہے۔ آپ نے بیجواب من کرارشادفر مایا کہ

آگرای ذکرکانام میلا دِصطفیٰ ہادریتینای آررسول نفاکل دیار نوی کومیلادشریف کیے ہیں تو مولوی ماحب ایسامیلاداللہ تعالی نے فود منایا مرکار نے منایا صحاب ایسامیلاداللہ تعالی نے فود منایا مرکار نے منایا صحاب نے منایا (نُمَّ جَآءَ کُمْ دَسُولٌ) فرکر آرمطفیٰ فود انبیا میکرمائے دانتی فدادندی نے فرمایا (انا دعو قالی ابر اهیم و بشاد قاعیسنی) اپنے ففاکل کا خطبہ صور نے فرمایا آگاہ رہنا! میں نے فود صحاب کے سامنے پڑھا (آدم صفی اللہ نوح نجی اللہ ابرائیم فلیل اللہ بین صفور نے فرمایا آگاہ رہنا! میں صبیب اللہ بول) صحاب نے مجلس بریا کر کے آئیش فطبارشاد فرمائے تو یکی کیجوائی طریقہ ہم کرتے ہیں محویا مہم تو ذات باری تعالی اور اس کے صبیب اعلیٰ اور ان کے اسحاب کے طریقہ پڑھل کرتے ہیں کیو کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں تو تم اسے بدعت کہتے ہوئیا ؤیرس کا طریقہ ہے کہ جوفضائل سیدالعالمین کے فطبے پڑھے اسے بدعی کہا جائے؟ اورائی بابر کمت محافل سے دوکا جائے۔

مولوی صاحب قدموں پر کرے اور تلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معالی کے خواستگار ہوئے کو یا ۔ ع شکار کرنے کو آئے شکار ہو کے چلے سن کی جو بھے تہارے ہائے ہے۔ اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم ) ایا دفر مانیے جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے اس بات کا پختہ وعدہ لیا کہ جب میں تہمیں کتاب و حکمت عطاء فر مادوں بھر تشریف لائے تمہارے پاس عظمتوں والا رسول تقمد بین فرماتے ہوئے اس کی جو بچھ تہمارے پاس موقوتم ضرور بالضروراس پرایمان لا نااوراس کی مدورکنا''۔

ميلا دالنبي اوراميحاب رسول (رضوان التُعليم اجتعين)

وه اصحاب رسول عليهم الرضوان كه جن سكائمانون كوالله تعالى في تمام أمت كه في ممونة رارد يا اورفر مايا: العِنُوْا تَحَمَّدَ المَنَّ النَّاسُ . (بِ أَالِقره: ١٣)

"(ایسے)ایمان لاؤجیے لوگ (محابر کرام)ایمان لائے"۔

وہ نی کے بیارے جانارجن کے ایمان کواللہ تعالی نے معیار ہدایت قراردیتے ہوئے فرمایا:

فَإِنْ الْمَنُوا بِمِنْلِ مَا الْمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ الْمُتَدُوا . (بِا البَرْهِ: ١٣٤)

" إلى اگروه ايمان لا نعي ايسے جيسے (اے سحابہ) تم ايمان لائے ہوتو تحقيق وہ مدايت پاليں"۔

اورجن مجوبان بارگا و محبوب خدائے نقش قدم پر چانا راو بدایت پرگامزن مونا ہے ہی اکرم علیہ السلام نے

ارشر وقر مایا:

اصحابی کالنجوم بابھم اقندیتم اهندیتم . (مفکلون م ۵۵۰)
"میراسحالی ستارے کی طرح ہے (ان میں سے) کی ایک کے تفش قدم پرچلو مے ہدایت پالو مے"۔
"مرائی ۔

وكان يعلم وقائع ولادته عليه السلام لابنآنه وعشيرته ويقول هذا اليوم هذا اليوم .

مادركمت في كرآح كادن آج كادن (باروري الاقلكادن)-

حضورة بيدالصلوة والسلام فيقرمايا:

<

# میلاد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کیم السلام کی اس محفل میں فرمایا:

ان الله فتح لك ابواب الرحمة وملئكته كلهم يستغفرون لك من فعل فعلك نجى نجاتك .

یقینا القد تعالیٰ نے تیرے لیے رحمت کے درواز نے کھول دیئے ہیں ادر تمام ملائکہ تیرے لیے وعائے مغفرت کرتے ہیں اور جو محض تیرے اس کام جیسا کام کرے گادہ بھی تیری طرح نجات پائے گا۔ (التنویر فی مولد البشیر والنذیر کے ای الخطاب)

حضرت ابن عباس رضى الله عنما يدمروى ب

انه كان يحدث ذات يوم في بيته وقاتع و لادته بقوم فيستبشرون ويحمدون المنسب كان يحدث ذات يوم في بيته وقاتع و لادته بقوم فيستبشرون ويحمدون المنسب اذ جآء النبي صلى الله عليه وسلم قال حلت لكم شفاعتي . (بدية الحرين من مرول الكام ١٨٥ التوري مولد البشير والذريجش ميلاد النبي كن شرى ديثيت من ١٨٨)

وه (ابن عباس) این گریس نی کریم ملی اند علیه وسلم کی ولادت باسعادت کے واقعات اپن تو م کے سامنے بیان فرمار ہے تھے اور سامعین خوش ہور ہے تھے اللہ تعالی جل جلالہ کی حمد وثناء اور حضور علیہ السلام برورود وسلام بڑھتے ہوئے کہ اچا تک حضور علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا: تمہادے لیے میری شفاعت لازم ہوئی۔

و بانی صاحب! محاب نے اسپے اسپے کھروں میں میلاد منایا اور ولادت کے واقعات! ہے بچوں اور اپنی قوم کے سامنے بیان کیے انہوں نے خوش ہو کرساع فرمائے اور حمد و معلوق کے برے بار گاو خداو مصطفی میں پیش سے تو سرکار نے بیٹی فرمایا: مرکار نے بیٹی فرمایا:

اليانه كروبينا جائز بمعاذ الله!

كيايس في الماكر في كالمكم ديا ب

كياكى آيت قرآنى ساياكرنا ابت ب؟

تہیں نہیں! بلکہ قاعلیہ السلام نے مسرت کا اظہار قرماتے ہوئے انہیں لا زوال و بے مثال انعامات سے تواز اکرائے اسلام نے اور میرامیلا دمنانے والو!

تواز اکرائے اپنے محرول میں میری دلا دت کا ذکر کرنے اور میرامیلا دمنانے والو!

الله نے تمہارے کے دروازے کھول دیے ہیں تمام ملائکہ تمہارے کیے بخشش کی دعا کمی کررے ہیں

ذکر میلا دکرنا اور جشن میلا دمنانا 'محفل میلا د جانا بدعت بیا الله تعالی کاسنت؟

و بابی صاحب! تم الله تعالی کی سنت کو بدعت کہتے ہو جبکہ وہ فرما تا ہے کہ

فَلَنْ تَجدَدُ لِسُنَةِ اللّٰهِ تَبُدِيلًا ، (پ۲۲ فاطر ۲۳۰)

"" تو تو ہرگز الله کی سنت کو تبدیل ہوتانہ یائے گا"۔

ور ہر رہمدی مصار بریں ہوں۔ پاسے ہوں ہوتا رہے گا'اس میں تبدیلی جس طرح ہوتا رہے گا'اس میں تبدیلی نہیں ہوگئ جا ہے منکرین اوران کی ذریت ایڑی چوٹی کا زورنگالیس بلکہ ذکر میلا د بڑھتا

ای جلاجائے گا کیونکہ

وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى (بِالْحَلَّى)

دُ اورا ہے محبوب! آپ کی ہر پچھلی گھڑی پہلی ہے بہتر آئے گئی ہے

د اورا ہے محبوب! آپ کی ہر پچھلی گھڑی پہلی ہے بہتر آئے گئی ہے

د ہے گا ہو نہی ان کا چرجا دہے گا

یڑے خاک ہو جا کیں جل جانے والے

یڑے خاک ہو جا کیں جل جانے والے

اور نے

من منے منتے ہیں من جائیں کے اعداء تیرا نہ منا ہے نہ منے گا مجھی چرچا تیرا ورکھنا کے نہ منا ہے نہ منا ہے تیرا ورکھنا کے فرکھنے کا ہے سامیہ بچھ پر اورکھنا کا کے سامیہ بچھ پر اول بالا ہے تیرا ذکر ہے اوقیا تیرا

تم نجات پائے والے ہو

تنہاری شل میلادمنائے والے بیل انے والے ہیں اور تبہاری شل میلادمنائے والے ہیں اور تبہارے کے میری شفاعت واجب ہوئی ہے۔

وبابيو! تم ان انعامات ے غلامان رسالت کوم وم د کھر کیوں جبنم کا ایند مے بنتا جا ہے ہو؟

Marfat.com

الله کی نعمت کا ذکر کرو

الله تعالى في خور بهى ذكر محبوب كى مفل سجائى اور عم بهى دياكه (٢) وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا . (پ اَ آلِ عَران ١٠٣٠)

''اورالله کی نقمت کا ذکر کروجو (اس نے) تم پر کی جبکہ تم وشمن تھے (آپس میں) تو تمہار ہے دلوں کو جوڑ دیا 'پس تم اس کی نعمت کے ساتھ بھائی بھائی بین گئے''۔

تمہاراتو حال بیتھا کہ

کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا اب جو کہیں مسکرانے پہ جھگڑا جھگڑا جو کہیں مسکرانے پہ جھگڑا جو بیدا تھی ہوتی کسی گھر میں دختر تو وہ زندہ گاڑ آئے شے اس کو جا کر

میں نے اپنے محبوب کریم علیہ التحیۃ والتسلیم جیسی نعمت ورحمت عظمیٰ کوتم میں بھیجا تو تم بھائی بھائی ہو گئے نفرت کی جگہ محبت عداوت کی جگہ اُلفت جنت کی جگہ امن آیا تو اس نعمت کی وجہ سے آیا۔

اتر کر حرا سے سوئے توم آیا اور اک نسی کیمیا ساتھ لایا وہ نبیدل میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی ہر لانے والا مرادیں غریبوں کی ہر لانے والا تیموں کا والی غلاموں کا مولی وہ اپنے ہرائے کا غم کھانے والا وہ اپنے ہرائے کا غم کھانے والا تواس نعمت عظمی کاذکر کیا کروتا کہ میراشکرادا ہوسکے۔

المات بيان الله المحاول المحاو

وَاشْكُرُوا لِنَى وَلَا تَكُفُّرُونِ . (پاالِقره:۱۵۲)
"اورشكركياكروميراانكارنه كياكرو".
وبايو!انكارنه كروبكه

آ و کرید ذکر محمد داس راضی رب دی ذات ہووے اسال آبیال دی اس مفل تے اوبدی رحمت دی برسات ہووے

ايخ رب كي نعمت كاجر جاكرو

(٣) الله تعالى ارشادفر ما تاہے:

وَ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّتْ . (پ اَلْنِيْ: الْ آخرى آيت) "اورائيندرب كي نعمت كاخوب چرجا كرؤ"۔

نی کریم سلی الله علیه وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری (میلا دِمصطفے) تمام تعمتوں سے برور کرنیمت ہے کہ درب تعالی نے اس نیمت کے عطاء فرمانے پراحسان جملایا ہے کہ (۳) لَقَدُ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَتَ فِيْهِمْ دَسُولًا .

(پ۴ آل عران:۱۶۳)

''البتة تحقیق الله تعالیٰ نے مؤمنین پر بہت بڑا احسان فرمایا جبکہ ان میں رسول کومبعوث فرمایا''۔

اس نعمت کا چرچا کرنا ای آیت پڑل ہے عکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان صاحب رحمة الله علیه فرماتے ہیں که

"آج کسی کے ہاں فرزند پیدا ہوتو ہر سال تاریخ پیدائش پر سالانہ جشن کرتا ہے کسی کوسلطنت ملی تو ہر سال اس تاریخ پر جشن وجلوں منا تا ہے تو جس تاریخ کو دنیا میں سب سے بردی نعمت آئی اس پر خوشی منا تا کیوں منع ہوگا؟ خود قر آن کریم نے حضور علیہ السلام کا میلا دیگہ جگہ ارشاد فر مایا فرما تا ہے:

(۵) لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ . (پااالتي:۱۲۸)

الباد المنافظة المحاومة المحاو

اے مسلمانو! تمہارے پاس عظمت والے رسول تشریف کے آئے ہیں تو اس ولادت کاذکر ہوا' پھرآ گے فرمایا:

> مِنْ أَنْفُسِكُمْ . تمهار نفول سے۔

حضورعلیہالسلام کا نسب نامہ بیان ہوا کہ وہتم میں سے یا تمہاری بہترین جماعت میں سے ہیں اور پھر

حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُ وْفْ رَّحِيْمٌ .

حریص ہیں تم پراورمؤمنین کے ساتھ رؤف درجیم ہیں۔

حضورعلیہ السلام کی نعت بیان ہوئی آج میلا دہیں یہی تین باتیں بیان ہوتی ہیں۔ (جاءابی جلدادّ ل مطبوعہ کمتبہ اسلامیۂ لاہور)

وہائی صاحب! کون ی بات میلا دشریف میں ہے جوخلاف قرآن وسنت ہے اور جسے تم بدعت کہتے ہو؟ اور نبی کریم سے عداوت کا برسراتنے اعلان کرتے ہو کھوتو شرم آنی طاہیے۔

عاہیے۔

خودالله تعالى في حضرت عيلى عليه السلام كاميلا دبيان فرمايا

جناب و بابی صاحب! ذراسورهٔ مریم کا مطالعہ یجیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بینی برحصرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پورامیلا دبن کی وضاحت کے ساتھ بیان فر مایا ہے اور ہرقر آن پڑھنے والا اس میلا دکوا کی مرتبہ ضرور پڑھتا ہے ، ہماری محافل میلا و میں حضرت سیدہ آمنہ والدہ رسول رضی اللہ عنہا کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور پوری وضاحت کے ساتھ فرمایا ملاحظہ والدہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور پوری وضاحت کے ساتھ فرمایا ملاحظہ والدہ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور پوری وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ

(٢) وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرِقِيًّا ٥ فَاتَخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا .(پ١١مريم:١١ـ١١)

انبات مين وطبق الله المحالات الله المحالات الله المحالات الله المحالات الله المحالات الله المحالات المحالات ال "اور یاد میجئے کتاب میں مریم کو جب اینے گھروالوں سے بورب کی طرف ایک جگہا ٹک گئی تو ان ہے اُدھرایک پردہ کرلیا''۔ ہم اپنی محافل میلا دمیں سرکار کی آمد ہر ملا تکہ کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے باس میلادیسی کے موتد یہ جبریل علیدالسلام کی آمد کا تذکرہ فرمایا: (٤) فَأَرُسَلُنَاۤ إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًّا سَوِيًّا٥(ب١١مريم ١١) '' پھر ہم نے بھیجا ان (مریم) کے پاس این روح (جبریل امین) کومکمل مثل بشر بنا کز''۔ تحفل میلا دبیں حضرت آمند خاتون ہے فرشتوں کے سلسلۂ کلام کا بیان کیا جاتا ے اللہ تعالی نے بھی حضرت مریم وجبر مل کا سلسلہ کلام بیان فرمایا: (٩٨)قَالَتُ إِنِّي أَعُودُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ٥ قَالَ إِنَّمَا أَنَّا رَسُوْلُ رَبِّكِ لَا هَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ٥ (بِ١١مريم:١٨-١٩) " بولی: میں جھے سے رحمٰن کی بناہ مانگتی ہوں اگر تھے خدا کا ڈر ہے بولا: میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دول'۔ (١٠)قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِنَي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَّلَمْ أَكُ بَغِيًّا ٥ (پ۲۱مریم:۲۰) "بولی: میر بے لڑکا کہاں ہے ہوگا مجھے تو کسی آ ومی نے ہاتھ ندلگایا نہ میں بدكاربول" ـ (١١) قَالَ كَذَٰلِكِ عَقَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيِنٌ عَوَلِنَجْعَلَهُ اللَّهِ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا } وَكَانَ أَمْرًا مَّقُضِيًّا ٥ (١١م م منام مناه) " كہا: يونبى ہے تيرے رب نے فر مايا ہے كديہ جھے آسان ہے اوراس كئے كهم اے لوگوں كے واسطے نشانی كريں اور اپنی طرف سے ايك رحمت بيہ كام هر ذكاب -

# ا المناعد الم

(۱۳'۱۲) فَ حَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ٥ فَاجَآءَ هَا الْمَخَاضُ إلى السُلا) فَ حَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ٥ فَاجَآءَ هَا الْمَخَاضُ إلى جِنْ عِلْمَ النَّخُلَةِ عَقَالَتْ يسلَيْتَ نِي مِتُ قَبْلَ هَاذَا وَكُنْتُ نَسْيًا جِنْ عِلْمَ النَّخُلَةِ عَقَالَتُ يسلَيْقُ مِتُ قَبْلَ هَاذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مِنْ النَّخُلَةِ عَقَالَتُ يسلَيْقُ مِثْ قَبْلَ هَاذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مِنْ النَّخُلَةِ عَقَالَ اللهُ المَامِنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ

"اب مریم نے اسے بیٹ میں لیا پھراسے لئے ہوئے ایک اور جگہ جلی گئ پھراسے جننے کا در داکی تھجور کی جڑمیں لے آیا ہولی ہائے میں کسی طرح اس سے پہلے مرگئی ہوتی اور بھولی بسری ہوجاتی۔

بچر ہم محافل میلا دیمیں تیرک ٔ پانی' مٹھائیاں وغیرہ پیش خدمت حاضرین کرتے ہیں رہمی ملاحظہ ہوئفر مایا:

(٣١/٥) فَنَادَاهَا مِنْ تَخِيَهَا آلَا تَحْزَنِي فَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّاهِ وَهُزِّيْ اِلَيْكَ بِجِدْعِ النَّخُلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّاهِ وَهُزِّيْ اِلَيْكَ بِجِدْعِ النَّخُلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّاه

(پ۲۱ مریم:۲۳–۲۵)

"تواسے اس کے پنچے سے بکارا کئم ندکھا 'بے شک تیرے دب نے پنچ ایک نہر بنا دی ہے اور مجور کی جڑ کیڑ کرا پی طرف ہلا تجھ پر تازی مجوری محریں گا'۔!

اور پھر محافل میلاد کے آخر میں صلوق وسلام پڑھا جاتا ہے بیہ ملاحظ فرمائیے استے میں ملاحظ فرمائیے استے ورفر ایک کی اللہ تعالی نے لفظ وطب فرمایا ہے کی وردوسم کی ہوتی ہے: رطب اور تمر خمک مجور کہتے ہیں جے پنجابی میں ڈوکا بولا جاتا ہے اور وطب اس مجور کو کہتے ہیں جو انجی طرح پک کرخود گرجائے وہ ذیادہ میٹھی اور زم ہوا کرتی ہے تو تمرنییں فرمایا رطب کہ میرے پنج بیرکا میلاد ہے میں اس کی خوشی میں ڈوکا نہیں بلکہ زم میٹھی اور تا زہ محبور دوں گا معلوم ہوا کہ میلاد نبی کے موقع پر زم زم مٹھائیاں با ٹما بدعت نبیں بلکہ اللہ تعالی کی سات ہے اللہ تعالی کے ایک تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کی میں اور تاریخ کی میں اور تاریخ کی میں اور تاریخ کی میں اور تاریخ کی میلاد ہوا کہ کی اور تاریخ کی میلاد ہوا کہ کی اور تاریخ کی میں ہوری نبیراور زم زم نبی می میوری حضرت مریکا کو عظاء قر یا کیں۔ (سجان اللہ بجان اللہ بجان اللہ بھا کہ کی میلاد ہوا کہ کی میلاد ہوا کہ کی میلاد ہوا کہ کی میلاد ہوا کی گلاس پائی نبیس ہوری نبیراور زم زم نبیری میٹوں کی میلاد ہوا کہ کی میلاد ہوا کہ کی میلاد ہوا کہ کی کا سیال نبیری ہوری نبیراور زم زم نبیری کی کوریں حضرت مریکا کو عظاء قر یا کیں۔ (سجان اللہ بجان اللہ کے میلاد ہوا کہ کی اس کی خود میں میں کو کی نبیر کا میں اللہ کی کورین میں کی کو عظاء قر یا کیں۔ (سجان اللہ بجان اللہ کی کوریک کی کوریک کی کوریک کی کا کی کوریک کوریک کی کوریک کی کوریک کی کوریک کو

## اَ تَرْيْنِ مِن مِن مِن مِورِدِي: آثر ين مان مِن مورود ب:

(١٦) وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدُتُ وَيَوْمَ آمُونَ وَيَوْمَ أَمُونَ وَيَوْمَ أَبْعَتْ حَيًّا ٥

(پ۲۱مريم:۳۳)

"اورسلام جھ پرجس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں اور جس دن اُٹھایا جاؤں''۔

فرمائے وہائی صاحب! پورا پورا میلا داللہ تعالیٰ نے ای طریقہ سے کیا بیان نہیں فرمایا 'جس طرح آج ہم بیان کرتے ہیں اور جس طرح ہم آخر میں کہتے ہیں کہ جس سہانی و گھڑی جیکا طیب کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام اور کیا ہے 'والسّلامُ عَلَیْ یَوْمَ وُلِدُتُ '' پُمُل نہیں ہے؟ گرآپ اسے بدعت قرار دیتے ہیں ہے؟ گرآپ اسے بدعت قرار دیتے ہیں ہے؟ قرمایا کی نے کہ سے قرار دیتے ہیں ہے فرمایا کی نے کہ

خدا جب وین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے

بشارت (خوشخری) میلا دحضرت یجی علیه السلام

وہانی صاحب! غور سیجے جس طرح ہم اپنے آتا کی ولادت کی مہار کہادیاں اور بشارتیں دیتے ہیں اللہ تعالی نے حضرت ذکر یا علیہ السلام کو حضرت یکی کی بشارت عطاء فرمائی ملاحظہ ہو! قرآن کریم میں ارشادر ہانی ہے کہ

(۱۷) ینز کویآ اِنَّا نَبَشِرُكَ بِعُلَامِ رِاسْمُهُ یَخیلی (ب۱۱مریم:۷) "ایزکریا! ہم تجھے خوشی (بثارت) ساتے ہیں ایک اڑکے کی جس کا نام یکی ہے'۔

اور لطف کی بات ہے کہ اس مقام پر بھی سارا میلاد وضاحت کے ساتھ موجود کے حضرت زکریانے بارگاورب العزت میں اپن شعیفی اور بیوی کا بانچھ بن سب بچھ عض کہ حضرت ذکریانے بارگاورب العزت میں اپن شعیفی اور بیوی کا بانچھ بن سب بچھ عرض کرتے ہوئے بینجی عرض کیا کہ ان حالات میں عرض کرتے ہوئے بینجی عرض کیا کہ ان حالات میں

# المات بياز المالية الم

میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا اور جواباً باری تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ مجھ پر ایسا فرمانا نہایت آسان ہے اور پھر یہاں بھی آخر میں سلام پڑھا گیا' ملاحظہ ہو:

(۱۸) وَسَلَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُونُ وَيَوْمَ يُبُعُثُ حَيَّانَ (ب١١مريم ١٥) "اورسلام ہواس پرجس دن وہ بیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن زندہ اُٹھایا جائے گا''۔

آخر وہابیوں کوان سب اُمورے اتن چڑ کیوں ہے جوسب کے سب قرآن پاک میں بری تو منے وتشر تک ہے بیان کیے گئے ہیں؟ میں بری تو منے وتشر تک سے بیان کیے گئے ہیں؟

جشن مناؤ: ارشادِ خداوندی ہے: 'فَلْيَفُو حُوا''

(19) ارشادربانی ہے:

قُلْ بِفَحْوَلُ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِلَاكَ فَلْيَفْرَحُوا \* هُوَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ٥ (بِالرَّنِ ١٠٥٠)

" " تم فرما و الله بى كے فضل اور اسى كى رحمت اور اسى برجا ہيے كه خوشى كريں وہ ان كے سب دھن دولت ہے بہتر ہے "۔

بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ کافضل حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں اور اللہ کی رحمت قرآن کرنیم رہ فرما تاہے:

وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا .

اور بعض فرمايا كرالله كافضل قرآن باور رحمت حضور بين رب فرماتاب: وما أرْسَلْنُكُ إلا رَحْمَةً لِلْعُلْمِينَ .

معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے نزول کے مہینے بینی رمضان میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے بینی رہنے الاوّل کے مہینے خوشی منانا عبادت کرنا بہتر ہے کیونکہ رب کی ولادت کے مہینے بینی رہنے الاوّل کے مہینے خوشی منانا عبادت کرنا بہتر ہے کیونکہ رب کی رحمت ملنے پرخوشی کرنا جا ہے اور حضور تورب کی بڑی اعلیٰ نعمت ہیں بیخوشی رب کی نعمتوں سے بہتر ہے کیونکہ بیخوشی عبادت ہے نعمتوں کا شکر بیہ ہے بیخوشی عبادت ہے کونکہ بیخوشی عبادت ہے کونکہ بیخوشی عبادت ہے کے دیکہ بیخوشی عبادت ہے کے دیکہ بیخوشی عبادت ہے کونکہ بیخوشی عبادت ہے کونکہ بیخوشی عبادت ہے کہ میں کا منانا دینا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے کیونکہ بیخوشی عبادت ہے دورہ کی منانا دینا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے کیونکہ بیخوشی عبادت ہے دورہ کی منانا دینا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے کیونکہ بیخوشی عبادت ہے دورہ کی منانا دینا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے کیونکہ بیخوشی عبادت ہے دورہ کی منانا دینا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے کیونکہ بیخوشی عبادت ہے دورہ کی منانا دینا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے کیونکہ بیخوشی عبادت ہے دورہ کی منانا دینا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے کیونکہ بیخوشی عبادت ہے دورہ کی منانا دینا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے کیونکہ بیخوشی عبادت ہے دورہ کی منانا دینا کی تمام نو سے بہتر ہے کیونکہ بیخوشی عبادت ہے دورہ کی منانا دینا کی تمام نو میں دورہ کی بینے کی دورہ کی بین کی دورہ کی بین کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی منانا دینا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے کیونکہ کی دورہ کی دور

# البات بياني المنظم المن

جس كا تواب بے حساب ہے۔ (تغير نور العرفان ١٣٣٧ ماشيہ:١٦١١)

#### الله تعالى كافضل كبيرني كريم عليه السلام بي

الله تعالى في ارشادفرمايا:

وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَضَّلًا تَكِييرًا ٥ (ب٣٢ الاتراب: ٢٥)

(اورايمان والول كوخوشخبرى دوكه (حضور كي جلوه كرى) ان كے ليے الله كا بروافضل ہے '۔

بروافضل ہے'۔

# "رحمةً للعلمين" بهي تي كريم عليه السلام بي

الله تعالى ارشادفر ما تاہے كه

وَمَآ أَرْسَلُنكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلْمِيْنَ .(پ١٠الانبياء:١٠٤)

" ہم نے آپ کوسارے جہانوں کے لیے رحمت بھیجا"۔

اور حصول نصل ورحمت پرجشن منانے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کیا

اب بھی کوئی ابہام ہاتی ہے۔ 'فَلْيَفْرَ حُوّا''فرحت ہے۔

اردومیں خوشی عربی میں فرحت ٔ فارس میں جشن

مترادف الفاظ میں جن کا معنی ایک ہی ہے تو پھر' فلیفو محوا'' کا معنی فاری میں ہے ہو پھر' فلیفو محوا'' کا معنی فاری میں میں ہوگا کہ' جشن منانا جا ہے' تو جشن تو دھوم دھڑ کے سے ہی منایا جاتا ہے اور بیمیل ارشاد خداوندی ہے جبکہ غیرشرعی حرکات اور ممنوعات سے پاک ہو۔

ع بندہ برور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر تمام ذریت وہابیداس ونت اس جشن آ زادی منانے میں چین چین ہوتی ہے معلوم ہےنا کہا گریخالفت کی تو غداروں کی صف میں نام آ جائے گا'اس وقت بیجشن منانا عین سنت کینے بن جاتا ہے؟ مجھے اس فتو کی کا شدت سے انتظار رہے گا۔

حضورعلیدالسلام کی آمد کی بشارت دیناسنت انبیاء ہے

نید کھئے! حضرت سیّد ناعیسی علیہ السلام امام الانبیاء علیہ السلام کی آمد کی بیثارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

(۲۰) وَمُبَيِّسُوا بِرَسُولِ يَّأْتِنَى مِنْ بَعْدِى السَّمَّةُ أَخْمَدُ (بِ١١ الفّف:١١)

"اوران رسول كي خُوتُخرى سنا تا ہوا جومير ك بعدتشريف لا كيل كَان كا الماحد من "

نى كريم عليه التحية والتسليم نے ارشادفر مايا كه

انا دعوة ابي ابراهيم وبشارة عيسلي..(مَثَكُوة ص٥١٣)

میں اینے باپ ابراہیم علید السلام کی دعا اور عیسیٰ علید السلام کی بشارت

ہول۔

تواگر حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہے چھ سوسال قبل مبار کباد وینا اور خوشخبری سنانا جائز ہے اور ایسا کرنے والا کوئی عام آ دمی نہیں کلمۃ اللہ اور دوح اللہ بیل تو پھر حضور علیہ السلام کی تشریف آ وری کے بعد مبار کباد وینا اور خوشخبری سنانا (جشن منانا مشائیاں بائمنا ' جلوس نکا ابنا ) کیوں نا نام اگر ہے؟

و ما بى جى! بد بدعت نہيں حضرت سيدنا عيلى عليد الصلوٰة والسلام كى سنت ہے اسى ليے تو تكم فرما يا كميا ہے كـ 'فَلْيَقُورَ حُوّا''جشن منا وَاور كلى كلى محلّه محلّه 'مُكرَّكُر دهوم مجادوك

مبارک ہو کہ ختم المرسلیں تشریف لے آئے جناب رحمۂ للعلمین تشریف لے آئے

ابات بياز المالي المالي

مبارک باد ہے ان کے لیے جوظلم سہتے تھے

کہیں جن کو امال ملتی نہ تھی برباد رہتے تھے

وہانی جی ! ہمیں منع نہ کرو کیونکہ تم اپنے گھر بچہ پیدا ہونے پران سب بدعات کا

ارتکاب کرتے ہواورخوب کرتے ہو۔

تیرے گھر جم پیندا نگا جیہا بال اے جی خوشی نال ہندا فرنہال اے گھر گھر ونڈے جاندے لڈوال دے تھال اے ایدھر وی تے و کھے ایبہ تے آمنہ دا لال اے ایبدی واری آ گھدا این خوشیال مناؤ نہ مولوی جی ساہنول ایس کم نول ہٹاؤ نہ مولوی جی ساہنول ایس کم نول ہٹاؤ نہ

(امنرعلی اصغرمرحوم شاعرابل سنت)

کسی کے روکنے سے اہل سنت رک نہیں سکتے بدمنکر جمورٹے ہیں جموثوں کو سیا کہدنہیں سکتے

البيس الله كون يادولا ميئ "الآيت"

(٢١) الله تعالى ارشاد قرماتا ب

وَذَكِرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ . (پ١١ ايرايم: ٥)

''اورانبیں (اے صبیب!)اللہ کے دن یا دولائے''۔

عكيم الامت مجراتي رحمة الله عليه اس كاتفير مين فرمات بين كه

"اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک بیر کہ میلا دُمعراج وقب قدر میں علاء سے وعظ کرانامحمود ہے وہ واعظین اللہ کے دن یا دولاتے ہیں دوسرے بیر کہ جن دنوں کواللہ کے بیاروں سے کوئی خاص نسبت ہوجائے وہ اللہ کے دن بن جاتے ہیں ٔ یہاں ایام اللہ سے مرادیا تو توم عادو تمود پر عذاب آنے کی تاریخیں ہیں یا بی اسرائیل پرمن وسلوی

سور انبات میلانی طفی طفی الی است میلانی الی است می اور فرعون کے غرق ہونے کی الی آیت نے اس دوسری تفییر کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ (تفیر نور العرفان ص ۲۰۰۷) عاشد: الی اتحت آیت مندرجہ بالا)

اگلی آیت پیہے کہ

وَإِذُ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْحِكُمْ مِّنَ الرِفِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ أَبَّنَا عَكُمْ. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمْ \* وَفِي ذَلِكُمْ بَالَاءٌ مِّنْ زَبِّكُمْ عَظِيْمٌ.

(پ١٠٠١/١٨١٢)

"اور جب موی (علیه السلام) نے اپنی توم سے کہا کہ یاد کروائے او پرائلہ کا احسان جب اس نے تہمیں فرعون والول سے نجات دی جوتم کو بُری مار دیجے عصاور تمہارے بیٹوں کو فرخ کرتے اور تمہاری بیٹیاں زندہ رکھتے اور اس میں تمہارے دنب کا بروافضل ہوا"۔

حفرت موی علیه السلام نے اپنی قوم سے فر مایا: (اڈگ کُرُو اِنعَمَةَ اللّهِ عَلَیْکُمْ)
ان انعامات البی کا تذکرہ کیا کرو چنانچہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے کیونکہ اس
دن فرعون ڈوہا تھا' اس یا دگار میں اسلام میں بھی بیروزہ اوّلاً فرض تھا' اب سنت ہے ملاحظہ ہو!

عن عائشة ان قريشًا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان فقال رسول الله ضلى الله عليه وسلم من شآء فليصمه ومن شآء افطر ( بخارى شريف جلداة ل ٢٥١٠)

ترجمه ملاحظه مو!

اُم المؤمنین سیرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روابیت ہے کہ قریش جاہلیت میں عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

# ابا ـ بازو فرانه المحال المحال

نے (بھی) اس روز ہے کا بھم فر مایا میہاں تک کدرمضان کے روز ہے فرض ہوئے تو حضور نے ارشادفر مایا: اب جو جا ہے بوم عاشور کا روز ہ رکھے اور جو جا ہے افظار کرے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهمائے روایت ہے وہ فر ماتے ہیں کہ

صام النبى صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامر بصيامه فلما فرض رمضان ترك وكان عبد الله لا يصومه الا ان يوافق صومه . (بخارى شريف بلداذل س ٢٥٠٠)

نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے (خود بھی) ہوم عاشور کا روزہ رکھا اور (دوسروں کو بھی) اس کا روزہ رکھنے کا تھم فرمایا پھر جب رمضان کے روز نے فرض کیے گئے تو (بیروزہ) چھوڑ دیا گیا اور عبداللہ (بن عمر) پھر روزہ نبیں رکھتے تھے گر اس لیے کہ اس (فرضی روزہ کے) موافق نہ ہو جائے (بعنی بیرنہ سمجھا جانے گئے کہ عاشورا کا روزہ بھی حسب سابق فرض

# يوم نجات كوروزه ركه كرمنايا كيا

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرمات بي كه

قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بنبى اسرائيل من عدوهم فصامه موسلى قال فانا احق بموسى منكم فصامه وامر بصيامه .

(بخاری شریف جلداق اس ۲۹۸ مفکوی کتاب العوم باب موم الطوع فصل نالث) نی کریم علیه السلام مدینه منوره تشریف لائے تو یم و دکوعاشوره کے دن روزه رکھتے ہوئے ملاحظہ فرمایا کی فرمایا کہ بید کیا ہے؟ (تم عاشورے کے دن

# ابات بيان الله المحاول المحاول

روزہ کیوں رکھتے ہو؟) تو انہوں نے کہا کہ بیصالح دن ہے بیدہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی امرائیل کوان کے دشمن (فرعون) سے نجات دی تو موٹی علیہ السلام نے اس دن کاروزہ رکھا۔

نى كرىم علىدالسلام في ارشادفر مايا:

یں ہم تمہارے سے زیادہ موئی علیہ السلام کے حقد ار بین کیس آپ نے روزہ رکھا اور حکم فرمایا اس دن روزہ رکھنے کا۔

چنانچہ یہودی روزہ رکھتے تھے عاشورے کے دن کا کیونکہ اس دن فرعون ڈوبا تھا'
اس یادگار میں اسلام میں بھی بیروزہ اوّلاً فرض تھا'اب سنت ہے معلوم ہوا کہ بزرگوں کی
یادگارمنانا بوی تاریخوں میں عبادات کرنا سنت انبیاء ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکماً فرمایا:
"اڈ محروا یغمّة اللّٰهِ عَلَیْکُمْ "اے بنی اسرائیل!تم ان فعتوں کا ذکر کیا کرواوران کی
مادمنا ماکرو۔

اب سوال بیہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نعمت اللّٰہ بیں کہ بیں؟ اوران کی تشریف آ وری (میلا دالنبی) پر بوم تشکر منانا جا ہیے کہ بیس؟ اور بوم میلا دمنانا جا ہیے کہ نہیں؟ اور بوم میلا دمنانا جا ہیے کہ نہیں؟

نی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام سب سے بڑی تعمت اللہ ہیں مرے تا قاصلی اللہ علیہ وہ نعمت عظمیٰ ہیں کہ اللہ نے ان کومبعوث فر ماکر میں جہلایا ہے اللہ تعالی فر ماتا ہے کہ اللہ تعالی فر ماتا ہے کہ

انات بالأفاقية المحالية المحال

فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا . (پ٣ آل عران:١٠٢)

"اور یادمناو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی کہ جب تم وشمن منے تو اللہ نے تمن منے تو اللہ نے تمن منے تو اللہ نے تم تم اس نعمت کے صدقہ سے ) جوڑ دیا اور تم اس نعمت کے صدقہ سے ) جوڑ دیا اور تم اس نعمت کے صدقہ سے بھائی بھائی ہو گئے"۔

اور فرمایا:

وَذَكِرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ .

اور یا دولائے (اے محبوب!)ان (صحابہ کرام) کواللہ کے دن۔ تو اس نعمت عظمیٰ کے حصول کے دن سے زیادہ عظیم کون سادن ہوگا جس کی یا دمنائی

جائے؟

### ایام الله ہےمراد کیا ہے؟

پہلاقول: ایام اللہ سے مراد وہ وقائع ہیں جن میں طوفان جراد قمل 'ضفا دع دم وغیرہ متواتر نازل ہوئے۔

رومراتول:ومن ذلك ايسام المعرب لحروبها وملاحمها ليوم ذي قار يوم فجار يوم قضه وغيره .

تیسرا قول: نسائی اور عبدالله بن احمد زوا ندالمسند (امام احمد بن عنبل) میں اور بیبی ق شعب الایمان میں الی ابن کعب مضور صلی الله علیه وسلم سے تفییر ایام الله میں فر ماتے بین که ''احسانات الہی جو بنی اسرائیل پر ہوئے'وہ مراد ہیں''۔

راغب اصفهانی مفردات میں فرماتے ہیں:

"ایام الله بین سب سے بڑی نعمت کے دن ولا دت سرورِ عالم صلی الله علیہ وسلم کا دن اور معراج ہے" گویا ان دونوں ایام کی یاد قائم کرتا بھی اس آیئر کریمہ کے حکم میں داخل ہے اور اس اصل کے تحت ان بزرگوں کے ایام ولا دت و فات بھی آتے ہیں جن داخل ہے اور اس اصل کے تحت ان بزرگوں کے ایام ولا دت و فات بھی آتے ہیں جن براللہ تعالیٰ نے تعمین علم وعرفان اور تقرب کی نازل کیں۔

جیسے حضور داتا گئی بخش حضور غوث پاک سرکار البندغریب نواز اجمیری قطب،
عالم بختیار کعکی محبوب الہی سلطان الاولیاء دہلوی بابافرید گئی شکر حضرت علاؤ الدین
صابر کلیری رحمة الله علیم المجمعین ان کی ولادت کا جشن ان کی وفات کے دن عرس حد
شریعت تک 'و دَیْرَهُمْ بِایَّامِ اللّٰهِ ''کے تحت آتا ہے۔

پھراسی میں محرم الحرام کاعشرہ بوم بدروغیرہ رمضان المبارک سب ایام اللہ ہیں۔ (تغیر الحنات جدرہ ص۳۸۳ مطبوعہ ضاء القرآن بلیکیشنز کا ہور)

ضیاءالامت حفترت پیرڅرکرم شاہ الاز ہری بھیروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عربی میں نعتوں کو بھی بہاں دونوں مراد عربی میں نعتوں کو بھی ایام کہا جاتا ہے اور گذشتہ واقعات کو بھی بہاں دونوں مراد لیے جاسکتے ہیں بینی ہم نے مولی علیہ السلام کو تکم دیا کہ وہ اپنی توم کو وہ تعتیں یا ددلا کیں جو ہم نے ان پر فرما کیں کس طرح انہیں فرعون کے تلم واستبداد سے دہائی دی ایکس طرح

ولى المرام ملى الله عليد وسلم كى تشريف آورى بيم مي كياج بنم بين فالوبكم فاصب خيم ينفقية والحكم ملى الله عليكم إلى بي مقية والحكورة المعتمدة الله عليكم إلى كنام أعداء فالف ببن فالوبكم فاصب خيم ينفقية المحوالة وكنتم على شفا حفرة من النار فانفذكم منه منه ألى مان ١٠٣٠)

"اورالله كا احمال البي او برياد كروجب تم من بير تما تواس في تبار حوال من ملاب كرويا تو اس كفل سن من بير تما تواس في من المرويا تو اس كفل سن تم آبي من بمائى بمائى بو كاورتم ايك عاردوز في كنار بير تقواس في تهمين المرب كرويا تو اس كفل سن تم آبي من بمائى بمائى بو كاورتم ايك عاردوز في كنار بير تقواس في تهمين المرب بير تقواس في تهمين المرب بيراني المناف المربية المر

انعا سعیت احیدًا لانی احید عن اعتی نار جهنم . (تاریخ و شراری مراکرج اس ۱۲۷) میرانام احیداس لیے بواکر خی ای امت ہے آتش دوز خ دفع فرما تا بول۔ توجس مجوب کی وجہ سے امت آتش دوز خ سے مخوظ رہے اس کا جشن دلادت کول ندمنایا جا ہے؟

# سندر ہے انہیں سلامتی ہے گزاراادر کس طرح ان کی آئکھوں کے سامنے فرعون کوغرق کیا'انہیں گزری ہوئی قوموں کے واقعات وطالات سنا ئیں گئے۔

(تفيرضياءالقرآن جلدوهم ٥٠٥ أذبير كرم شاه بميروي رحمة الله عليه)

عارف بالله حضرت قاضى ثناء الله بإنى تى قرمات بيل كه قدال ابن عباس وابى بن كعب ومجاهد و قتادة "بنعم الله" وقدال ابن عباس وابى بن كعب ومجاهد و قتادة "بنعم الله" وقدال مقاتل "بوق نع الله فى الامم السابقة قوم نوح وعاد وثمود" "والتقدير فذكرهم بما كان فى ايام الله الماضية من النعمة او البلاء" ـ (تغيرمظرى به مي ١٥٥-١٥٥ مطرور كور)

ابن عباس ابی بن کعب مجاہد اور قبادہ فرماتے ہیں: ایام اللہ سے مراد اللہ کی نفستیں ہیں۔ (تنبیر بغوی جس سے التجاری) مقاتل فرماتے ہیں: اس سے مراد قوم نوح عاد اور شمود کے واقعات ہیں۔ (تنبیر بغوی ایساً) پس تقدیم سے کہ انہیں اللہ نتالی کی گزشتہ متبیں اور آزمائیس یا دولا و۔ (مظہری)

ا مام جلال الدين سيوطي قر مات جي كه

امام ابن ابی جربر رحمة الله علیه نے حضرت رہے رحمة الله علیه سے روایت کیا ہے کہ
ایام الله سے مراد گزشتہ تو موں کے حالات وواقعات ہیں جواللہ تعالی نے ان پر جاری
فرمائے۔(تنبیر درمنثورج ۴۳ میں ۱۹۴ اُردو)

امام ابن حربر رحمة الله عليه في حضرت مجامد حمة الله عليه سے (وَ ذَرِّحَ وَهُمْ مِ إِلَيْهَامِ اللهِ ) كے تحت روايت فرمايا:

"ایام الله سے مراد الله تعالی کی وہ تعتیں ہیں جو الله تعالی نے موی علیه السلام کی قوم پر فرمائی تھیں الله تعالی نے انہیں تو م فرعون سے نجات دی تھی ان کے لیے سمندرکو عیار دیا تھا ان پر بادلوں کا سامیہ کیا تھا اور ان پر من وسلوی اتارا تھا '۔ (تغیر طبری جساس ۱۹۹ تغیر درمنثوراً رودج میں ۱۹۹ تغیر این کیرج میں ۱۹۱ تغیر کیرالرازی جس ۲۵ ا

المات بياز طن المال المحال الم

نى كريم عليه السلام في فود د كوهم بايام الله "بمل فرمايا

امام اجل حافظ الحديث حضرت سيوطى رحمة الله علية تحرير فرمات بي كه

امام ابن منذر اور ابن افی حاتم رحمهما الله تعالی نے حضرت مجاہدر حمة الله علیہ سے روایت کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ

جب' وَذَتِّحَهُ مِ مِ اللَّهِ ''كاارشادنازل بواتو آب نے وعظ فرمایا (صلی الله علیہ وسلم)

امام ابن مردوریدر حمة الله علیه نے حضرت عبدالله بن سلمه عن ما الزبیر کے طریق سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں:

رسول الله مثلی الله علیه وسلم ہمیں خطاب فرماتے اور ہمیں الله تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتے عقصہ

(تفيير ورمنتورجلد چبارم ١٩٢)

جناب وہابی صاحب! اُب تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بیان کی محفل ہے کراس میں وعظ کرنا خود ذات نبی کریم علیہ التحیة وانسلیم سے ٹابت ہو گیا تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انعامات خداوندی کا ذکر کرنا 'اس کی محفل ہے کروعظ کرنا اور شکریہ کے طور پر بیدن منا نا تو سنت ہے بدعت نہیں!

تواگراس دا کراعظم انعامات الہیکی آمد پراس کے میلا دو ذکر کی محفل سجانا'اس نعمت عظمی کے شکر ہیں جشن منانا'خوشی کرنا' وعظ کرنا کیوں کر بدعت ہوگا؟

وہائی صاحب! میتمہاری ہی جرائت و بے باکی ہے کہ منت کو بدعت کہہ کرجہنم کا ایندھن بن رہے ہواورلوگوں کو در رسول ہے دور لے جانے کی نئی ندموم را ہیں نکال کرخود بدعتی قراریارہے ہو کی چھفدا کا خوف کرو۔

مولانامفتی اقتداراحد بھی کہتے ہیں کہ و ذیکے منظم بایکام الله الآیت اے چند مسائل مستنبط ہوئے:

المات المالية المالية

پہلامسکاہ ایسے دنوں کی یادگاریں قائم کرنا جائز بلکہ واجب ہیں اس سے دین دنیوی بہت فوائد ہیں بیمسکلہ و دی تحریف ان سے مستنبط ہوا کیونکہ ' دی ہے ''امر ہے اور امر اصلی معنی میں وجوب کے لیے ہوتا ہے لہذا محفل میلا دُشب معراج اور گیار ہویں بارھویں یا کستان کی یادگاروغیرہ سب جائز ہیں۔ (تغیر نعیمی پاریسان میں)

خلاصةتفسيرات

مندرجہ بالاتمام تفاسیر کے حوالجات سے ضلاصہ بینکلاکہ 'ایسام السلّه '' سے مرادوہ دن ہیں کہ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں پر انعامات فرمائے ان کی یاو منانے اور ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو جس دن اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی تعمت کا حصول ہوا' گویا وہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا دن ہے'لہٰذاا سے سب دنوں سے اعلیٰ طریقہ سے منانا علی ہے۔ اور اسے شایانِ شان طریقہ سے منانا ای آیت کریمہ پڑھل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی عظمت سمجھنے اور پھراعلیٰ یائے پر منانے کی تو فیق نصیب اللہٰد تعالیٰ ہمیں اس دن کی عظمت سمجھنے اور پھراعلیٰ یائے پر منانے کی تو فیق نصیب اللہٰد تعالیٰ ہمیں اس دن کی عظمت سمجھنے اور پھراعلیٰ یائے پر منانے کی تو فیق نصیب اللہٰد تعالیٰ ہمیں اس دن کی عظمت سمجھنے اور پھراعلیٰ یائے پر منانے کی تو فیق نصیب اللہٰد تعالیٰ ہمیں اس دن کی عظمت سمجھنے اور پھراعلیٰ یائے پر منانے کی تو فیق نصیب اللہٰد تعالیٰ ہمیں اس دن کی عظمت سمجھنے اور پھراعلیٰ یائے پر منانے کی تو فیق نصیب اللہٰد تعالیٰ ہمیں اس دن کی عظمت سمجھنے اور پھراعلیٰ یائے پر منانے کی تو فیق نصیب اللہٰد تعالیٰ ہمیں اس دن کی عظمت سمجھنے اور پھراعلیٰ یائے پر منانے کی تو فیق نصیب اللہٰد تعالیٰ ہمیں اس دن کی عظمت سمجھنے اور پھراعلیٰ یائے پر منانے کی تو فیق نصیب اللہٰد تعالیٰ ہمیں اس دن کی عظمت سمجھنے اور پھراعلیٰ ہمیں اس دن کی عظمت سمجھنے اور پھر اعلیٰ ہمیں اس دن کی حدل سمبھ سمجھنے اور پھر اعلیٰ ہمیں اس دن کی حدل سمبھر سمب

اثبات ميلا دازاحاديث مباركه

منكرين ميلا دكها كرتے بيں كه

''محافل میلاد کرنا' میلاد شریف منانا بریلویوں کی ایجاد نو ہے (بدعت ہے) حدیث میں اس کا ثبوت کہیں نہیں ہے'۔

اس کا جواب دیے سے قبل میں بیر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیہ جو جگہ میرت کے جلسے ہوتے ہیں ان پر لا کننگ اور چراغاں ہوتا ہے ٹیوبیں وغیر اگلی ہیں اسٹی بنتے ہیں دریاں بچھتی ہیں 'نامیانے گئتے ہیں مولوی آ کر گلے بھاڑ بھاڑ کر ساراز ورحضور علیہ السلام کی اور اولیاء کا ملین کی گنتا خیوں پرصرف کرتے ہیں بہجت کذابیہ س حدیث سے ثابت ہے کیا یہ سب کچھ بدعت نہیں ہے؟

# من انبات میلائی تابید کی مسلے حضور نے کیے محابہ کرام نے کیے؟ کیااس طرح جشن نزول قرآن مقررہ شب قدر میں حضور نے یا صحابہ کرام نے

منايا؟

کیاجشن صدسالہ دیوبند منانے کا ثبوت قرآن دسنت میں ہے؟ کیا اہل حدیث کا یوم تأسیس مناتا کسی آیت یاروایت سے ثابت ہے؟ جب ایسا کرنا ثابت نہیں ہے اوریقینا تابت نہیں۔ یتر پسرلیاتم بھی بدخی قرار نہیں اتے؟

اگرتم بدعتی قرار نہیں پائے تو اہل سنت میلا دِ مصطفیٰ منا کر کیوں بدعتی قرار پاتے ہیں؟

كيابه يك طرفه و كرى بيس ب

کیا قرآن دسنت کے قوائین سب اُمت کے لیے بکسال نہیں ہیں؟

کیا یہ فو کی ہائے کفر و بدعت وشرک صرف میلا دمنا نے والوں کے لیے ہی ہیں؟

کیا یوم پاکستان جشن آزادی ہوم دفاع منا نے اور یوم پیدائش قائداعظم محرعلی
جناح وعلامہ اقبال منانے پر بھی بہی فتوی جاری ہوگا؟

تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً . (إروا التروا ١٩٢٠)

هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَلِيقِيْنَ ٥ (إروا البقروناا)

وہ ابی صاحب! ان سوالات کا جواب آپ برقرض ہے جو آپ کو ہر حال میں چکوانا ہے ورنداہل سنت یہ کہنے میں جن بجانب ہوں کے کہ وہ ابیوں کوصرف اور صرف ذات رسول اللہ علیہ السلام سے عداوت ہے ہیں اور پھی ہیں اور جہنے ہیں ہوت قکر دینے میں بھی ہم جن بجانب ہوں گے کہ موت آ نے اور تو بہ کا درواز و بند ہونے سے پہلے آؤاس عداوت رسول کو اپنے سینوں سے نکال دواور سے کے غلامان رسول بن جاؤاور جہنم کا ایندھن بنے سے محفوظ ہوجاؤ۔

#### ا بنات میلاو مصطفیٰ کا ثبوت صدیث ہے تابت کرنے کا مطالبہ ہے تو عرض کرتا جہاں تک میلاو مصطفیٰ کا ثبوت صدیث ہے تابت کرنے کا مطالبہ ہے تو عرض کرتا ہوں کہ آؤ!

تم سیرت النبی منانا ثابت کرو ..... صحاح سقہ میں سے کہیں دکھاؤکسی امام حدیث فے سیرت النبی کا باب ہی باندھا ہو .... اور یا در کھوتم نہیں دکھا سکتے ہو .... اور فقیر صحاح کی عظیم کتاب جامع التر فذی سے ''باب ماجاء فی میلا دالنبو ک'' دکھا تا ہے' ملاحظہ ہو! امام تر فذی نے باب ہی یہ باندھا ہے کہ

"باب ما جآء في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم".

(جامع الترزي ج م ٢٠٠٧)

اوراس باب كتحت بيحديث يهى لائ بين كرمطلب ابن عبدالله ابن قيس ابن محر مداين باب كتحت بيحديث يهى لائ بين كرمطلب ابن عبدالله ابن قيس ابن مخر مداين باب اوروه اين واداس راوى بين كرانهول فرمايا:
ولدت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل.

(مامع الرزىج اس ٢٠١)

میں اور رسول اللہ علیہ وسلم عام قبل (فیل کے سال) پیدا ہوئے۔ اور امام تر قدی کہتے ہیں: ' هدا حدیث حسن غریب الے'' بیرصدیث حسن

وہائی جی ابتا ہے کیا صحالی رسول اپنا اور رسول اللہ کا میلا و بیان کر کے بدعی تو نہیں ہو گئے؟ (معاذ اللہ تعالی)

كياا مام ترندى اس روايت كوبيان كرك برعى تونيس مو كيد؟ (استغفر الله تعالى)
و ما بي صاحب! آپ كي تسائح اورچيم پوشي پريس وارى وارى جاول كه
الله فرمائذ " مسكلام عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِلَا " آپ نها نيس الله بينم برفرمائذ " والسكلام عَلَى يَوْمَ وَلِلْاتُ " آپ نها نيس صحابي فرمائي " ولدت انها و دسول الله صلى الله عليه وسلم عام

الفيل "مُرآب كويركزنظرندآك-

اور آپ بدعت بدعت کے گولے برسانتے ہی چلے جا کیں (انا لامہ وانا الیہ َ راجعون)۔

اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا

لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تکوار بھی نہیں

مر وہائی جی! آپ کی چیٹم پوٹی اور بدعت کے فتووں سے کون میلاد منانا

یور خدا ہے کفر کی حرکت بید خندہ زن پھوٹکوں سے بیہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

إور

فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ سمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے

و بانی صاحب! اب تو خود آپ کے مجد د نواب صدیق الحس بھو پالوی ''الشمامة العنمرین' میں مولوی ابراہیم میرسیالکوٹی''سراجاً منیرا''سیرة الصطفی میں مولوی نوازچیمہ ''خطبات چیم'' میں مولوی اشرفعلی تھا نوی''مواعظ میلا دالنبوی' میں اسی طرح''نشر الطیب'' میں سارے کا سارامیلا دلکھ کر بدعتی ہو تھتے ہیں' ذراان کی بھی خبر لیجئے۔

نى كريم صلى الله عليه وسلم في خودا پناميلا دمنايا

نی اکرم ملی الله علیه وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین کے سامنے اپنے فضائل کا خطبہ ارشاد فرما کر محفل میلا دمنائی ملاحظہ ہو! حضریت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عند فرمائے جیں کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ان الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل واصطفى من ولد اسمناعيل بنى كنانة واصطفى من كنانة قريشًا واصطفى من

# ابات بياد المالية المنظر المنافر المنا

قریش بنی هاشم واصطفائی من بنی هاشم \_

(جامع الترندي جلددوم ص ٢٠١ مفتلوة ص ١١٥ نشر الطبيب تعانوي ص ١٨)

بشك الله تعالى في اولا وابرائيم عليه السلام سه اساعيل عليه السلام كوچنا اوراولا واساعيل عليه السلام سه بنى كناندكوچنا اور بنى كناندسة قريش كوچنا اور قريش سه چناله ورقريش سه بنى باشم كوچنا اور مجمع بنى باشم سه چناله حضرت سيدناعباس رضى الله عنهما راوى بي كرسول الله عليه السلام في قرمايا: ان الله خلق المحلق فجعلنى من خير فرقهم و خير الفريقين فيم خير الفيائل فجعلنى من خير القبيلة ثم خير البيوت فجعلنى من خير القبيلة ثم خير البيوت فجعلنى من خير بيوتهم فانا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا .

(بامع الترزي عاص ٢٠١)

الله تعالی نے مخلوقات کو پیدا کیا تو مجھے ان بیں سے بہتر فرقہ سے بہار قبیلہ سے فریقین کو پہند فر مایا تو جن قبائل کو پہند کیا مجھے ان میں سے بہتر قبیلہ سے پہند فر مایا ' پھر گھروں کو پہند کیا تو مجھے بہتر گھرانے سے پہند فر مایا پس میں ان سے ذاتی اور گھروانے کے اعتبار سے بہتر ہوں۔

نبی کریم علیہ السلام سے حضرت عباس راوی ہیں کہ

فقام النبى صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من انا فقالوا
انت رسول الله قال انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب
ان الله خلق المخلق فجعلنى فى خيرهم ثم جعلهم فرقتين
فجعلنى فى خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلنى فى خيرهم
قسيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلنى فى خيرهم بيتا وخيرهم
نفسا \_(بائح الردوم من ادوم)

تونى كريم صلى الله عليه وسلم منبر برجلوه افروز موسة اورفر مايا: ميس كون مول؟

CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

صحابہ کرام نے عرض کیا: آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ نے فر مایا: میں محمد ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب ہوں بیدائی اللہ تعالی نے مخلوق کو بیدا کیا تو مجھے ان میں سے اجھے لوگوں میں پیدا فر مایا 'پھرا تھے لوگوں کی دو جماعتیں بنا نمیں اور مجھے ان لوگوں کی بہتر جماعت میں سے بنایا 'پھراللہ تعالیٰ نے ان قبیلوں بنائے تو مجھے ان میں سے اجھے قبیلے سے بنایا 'پھراللہ تعالیٰ نے ان قبیلوں کے گھر بنائے تو مجھے اجھے گھر والوں سے بنایا 'پس میں ذات حسب ونسب کے گھر بنائے تو مجھے اجھے گھر والوں سے بنایا 'پس میں ذات حسب ونسب کے گھر بنائے تا ہے۔

بتائية وبابي جي إكياميمفل ميلاد بين ہے؟

صحابہ سامعین بین خطیب الانبیاء صحابہ سے خطاب فرما رہے بین اور موضوع فضائل مصطفے ہے تو ایسی محفل سجا کرلوگوں کے سامنے حضور علیہ السلام کے حالات ولادت وفضائل ومحامد نبوی بیان کرنا ان احادیث سے ثابت ہے کہیں؟ اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے کہیں؟ مگر آپ بین کہ بری ڈھٹائی سے کیے جاتے ہیں:

علیہ السلام کی سنت ہے کہیں بین کہ بری ڈھٹائی سے کیے جاتے ہیں:

حدیث سے ٹابت نہیں ، ، ، برعت ہے ، ، ، نبی کریم نے ایسانہیں کیا۔

خرد کو جنوں کہہ دیا جنوں کو خرد

جو جاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

حضورعليهالسلام نيخودا بي ولادت كے حالات بيان فرمائے

و ما لي صاحب! ليج ملاحظه يجيخ! أيك اور حديث مباركه:

صحابه کرام رضوان الله تعالی علیم اجمعین نے بارگاوسر ورکوئین صلی الله علیه وسلم میں عض کیا: یارسول الله اجمیں اپنی وات پاک کے بارے آگا وقر مائے!'' اخبرنی عن نفسك ''توارشا دفر مایا:''انا دعوة ابی ابر اهیم وبیشری عیسلی علیه السلام ورات امی حین حسلت بی انه خرج منها نور اضاء ت له قصور الشام ''۔

کیا بیسب کچھ وہی ہا تیں نہیں ہیں جو ہم غلامانِ رسائت محافل میلا دہیں ہیان کرتے رہتے ہیں اورائے آپ بدعت کے فتو ول سے نوازتے رہتے ہیں حالانکہ دسول اللہ کے خود بیان فرمانے سے بیربیان کرناسنت قرار پائے 'ہم تو سرکار کی سنت ہجھ کر بیان کرتے ہیں کہ

> ہوا پہلوئے آمنہ سے ہویدا دعائے خلیل اور نوید مسیحا

> > يوم ميلا د كى اجميت

حضرت ابوقاده رضى الله عنه فرمات بيل كه

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت . (مَحَكَرُة شريف ١٨٩)

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کاروز ہ رکھنے کے تعلق ہو چھا گیا تو آپ نے فر مایا: اس دن ہماری ولا دت ہوئی (لہذاروز ہ رکھا کرو) وہانی جی اجن اہل حربین کوتم اپنے سے ملانا یا عث افتخار بھتے ہواور کہتے ہو کہ وہ بھی سے (اثبات میلائی طاقی کی کاروزہ اس کے رکھتے ہیں کہ یہ ہوم ہمارے عقیدہ۔ کے وہائی ہیں وہ آئ بھی ہیر کے دن کاروزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ ہوم میلا دِ مصطفیٰ ہے گرتم ہوکہ اس مقام پر انہیں بھی برعتی کہنے ہے نہیں چو فکتے ہو؟ ع اربے تھے کو کھائے تپ سقر ترے دل میں کس سے بخار ہے اہل تر مین کا میلا دمنا نا ہمارے لیے کافی ہے (حاجی امداد اللہ مہما جرکی)

· حضرت عاجی امداد الله مهاجر می رحمة الله عليه قرمات مي كه

رہیج الاق ل شریف میں حضور علیہ السلام کا مولود شریف تمام اہل حرمین یعنی مکہ شریف اور مدین شیف منا تا ہی ہمارے شریف اور مدین شریف منا تا ہی ہمارے واسطے جے تابین دلیل کافی ہے۔ (امدادالمنتاق میں دارمولوی رشیداح کنگوہی)

بتائيئة ذرينت نجدسيا

اثبات رفع یدین کے لیے تو تمہار سے زدیک اہل حرمین جمت ہیں اثبات میں بالبحر میں تو آب اہل حرمین کے ساتھ ہیں اُل

مرمیلاد شریف منانے میں آپ ان سے اتنا سخت اختلاف کرتے ہیں کہ وہ اسلامی اسلامی اسلامی کرتے ہیں کہ وہ اسلامی اسلامی

پاکستان کے وہائی جیسے میلاد شریف کے سلسلہ جیں اہلی حرمین کے کڑ خالف ہیں ای طرح ہیں رکعت نماز تراوی جی بھی ان کی زبر دست خالفت کرتے ہیں ووٹر اوش میں رکعت اداکرتے ہیں بیاسے بدعت قرار دے کر آٹھ رکعت اداکر ناسلت بتاتے ہیں تمام اہل حرجین منبلی مقلد ہیں جبکہ بیروہائی غیر مقلد ہیں اور تقلید شخص کوشرک کھتے ہیں ادر ککھتے ہیں کہ

> شرک کی اک شاخ ہے تعلید تو نے کے کہا شاء اللہ

> > بم کیج بیں کر

دو رنگی هیموژ کر ایک زنگ به جا برامر موم به یا سنگ به جا

المات بيان المالي المال وجد کیا ہے؟ کہ بیٹھی میٹھی ھی اور کڑوی کڑوی تھوہ۔میاں محمر صاحب عارف کھڑی رومی پنجاب فرماتے ہیں کہ لبعض رنگال تے مرمر جاویں بعضیاں توں وث کھاویں بعضيال منين بعضيال منكرتول منصف كيوس سداوي ميلا دالتي صلى التدعليه وسلم اورصحابه كرام عليهم الرضوان نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی سنت کے مطابق حضرات صحابہ کرام علیم الرضوان نے تجى ميلا دِمصطفىٰ كى محفل سجائى ملاحظه جو!حضرت ابن عباس رضي النَّدعنهما فرمات بي كه جـلـس نـاس مـن اصـحناب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبخرج حتى اذا دنى منهم سمعهم يتداكرون قال بعضهم ان الله تعالى اتخذ ابراهيم خليًلا وقال آخر "موسى كلمه الله تكليمًا" وقال آخر "فعيسني كلمة الله وروحه" وقال آخر "آدم اصطفاه الله تعالى" . (رَمْنَ المَكْنُوة ص ١١٥) رسول الندسلي الله عليه وسلم كے مجھ صحابه كرام (رضوان الله تعالی علیم

رسول الندسلی الله علیه وسلم کے بچھ صحابہ کرام (رضوان الله تعالیٰ علیم اجمعین) تشریف فر ماہتے کی حضور علیه السلام تشریف لائے حتی کہ ان سے قریب ہو گئے تو آئیں بچھ تذکرہ کرتے ہوئے سنا ان میں سے بعض نے کہا

> الله تعالى في هزت ابرائيم عليه السلام كواپنادوست بنايا-دوسر عصاحب بولے كه الله تعالى في حضرت موى عليه السلام سے كلام قرمايا-ايك ادرصاحب كويا ہو هئے: حضرت عيلى عليه السلام الله تعالى كاكلمه اوراس كى روح بين -ايك دوسر عصائى في ارشاد قرمايا:

# المات المالية فالمالية المالية المالية

حضرت آدم عليه السلام كوالله تعالى في جن ليا-توسر ورعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

"قادسمعت كلامكم عجبكم ان ابراهيم خليل الله وهو كذلك وموسلى نجى الله وهو كذلك وعيسلى روحه وكلمته وهو كذلك وعيسلى روحه وكلمته وهو كذلك وانا حبيب الله وهو كذلك الا وانا حبيب الله " . (تنا علا و انا على الله " . (تنا على الله " . (تنا على الله " ) الله " الله " . (تنا على الله " ) الله " اله

تحقیق میں نے تمہارا کلام کرنا اور تعجب میں پڑنا سنا کیفینا حصرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں (جبیبا کہتم نے کہا) اور مون علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہے رازی با تیں کرنے والے ہیں واقعی وہ ایسے موئی علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہے رازی با تیں کرنے والے ہیں واقعی وہ ایسے ہی ہیں ہیں میں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی روح اور کلمہ ہیں واقعی وہ ایسے ہی ہیں گر خیال حضرت آ دم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا واقعی وہ ایسے ہی ہیں گر خیال رکھنا کہ میں اللہ تعالیٰ کامحبوب ہوں۔

کیوں ہی وہابی صاحب! صحابہ کرام علیہ مالرضوان نے ذکر انبیاء وفضائل مرسلین کی محفل (محفل میلاد) سجائی کنبیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے اور دیگران اصحاب رسول کے مامعین نے اس محفل میں شرکت کر کے اس کوسنا کنبیں اور پھرائی محفل میں سرویہ کوئین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضائل کا خطبہ ارشاد فرما کر اور صحابہ نے بیہ خطبہ من کر محفل میلا و منائی کہنبیں؟ اور اس طرح فضائل انبیاء کی محفل (محفل میلاد) بر پاکرنا منت صحافہ دیتہ کنبیں اور فضائل سیّد المرسلین بیان کرنا خود سنت مصطفوریة قرار پایا کنبیں اور سن بر بلوی حنی اس طرح کر کے سنت بڑمل کرتے ہیں کنبیں؟

اورتم اسے بدعت قرارد ہے کرجہنم کا ایندھن بنتے ہو کہیں؟ ایک اور صحالی رسول حضرت عطاء ابن بیار رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ لفیت عبد الله ابن عمرو بن العاص قلت الحبرنی عن صفة المات بالأثاثية المحاول المحاو

رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال اجل والله انه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن.

(مشكوة شريف م ١١٥)

میں حصرت عبداللہ ابن عمرواین عاص رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اورعرض کیا: مجھے حضور علیہ السلام کی وہ نعت استاؤ جو تورات میں ہے انہوں نے کہا:

ل .... ميلا د كامقام. ... نوافل وقيام .... سنت خيرالا نام عليه السلام

حفرت سیّدنا انس بن ما لک رضی القدعندراوی بین که شب اسری کے دولها سرور عالم ملی الله ملیدوسلم نے ارشاوفر مایا که

اتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى طرفها فركبت ومعى جبر ثيل عليه السلام فسرت فقال انزل فصل ففعلت فقال اتدرى اين صليت؟ صليت بطيبة واليها المهاجر ثم فال انزل فصل فصليت فقال اتدرى اين صليت؟ صليت؟ صليت؟ صليت؟ صليت؟ صليت؟ صليت؟ صليت؟ صليت لحم حيث ولد عيسلى فصل فصليت لحم حيث ولد عيسلى عليه السلام الغ . (من اتراك اين صليت؟ صليت بيت لحم حيث ولد عيسلى عليه السلام الغ . (من اتراك الدرى اين صليت؟ صليت بيت لحم حيث ولد عيسلى

ایک چوبایدلایا گیا (شب معراج) جو گدھے ہے با اور فچر ہے چھوٹا تھا اس کا قدم ملتبائے نظر
پر تاتھا ہیں اس پر سوار بوااور نیر ہے ساتھ جریل علیہ السلام ہے اس میں جلاقہ حضرت جریل
فرض کیا۔ اُر یہ اور نماز ( لفل ) اوا یہ بے اپس میں نے ( ایسا ) کیا تو جریل نے عرض کی: کیا
آپ جائے ہیں کہ آپ نے کہاں نقل اوا کیے؟ آپ نے طبیبہ میں نفل اوا کیے جو آپ کی اجرت
گاہ ہے ( پھر میں چلاتو ) جریل نے کہا: اور یہ اور ( نفل ) نماز اوا یہ بیابی میں نے لفل پر مے
تو جریل نے عرض کیا: کیا آپ جائے ہیں گرآپ نے کس جگہ پر سینماز ( نفل ) اوا کی؟ آپ
نے طور میں خواتو ) جریل نے بھا گرا ہے معنرے موئی علیہ السلام ہے کلام فرمایا اس مقام پر نفل اوا
کے جی پر پھر ( میں چلاتو ) جریل نے عضرے موئی علیہ السلام ہے کلام فرمایا اس مقام پر نفل اوا کی؟ آپ
نفل اوا کہ تو جریل نے عرض کیا: کیا آپ جائے ہیں کہ آپ نے ( پینل ) نماز کہاں اوا کی؟
آپ نے ( پینل ) نماز بیت اللم میں اوا کی ہے جہاں معترے جیٹی علیہ السلام کا میلا و ہوا تھا ( ان
کی ولا دے والی جگریں )

# من اثبات میلان مطفی الفیل الله الله من الله م

(بقیدهاشیه) اس مدیث مبارکه سے مندرجه ذیل اُمور ثابت ہوئے:

(۱) مدینه منوره جا کرآپ کی بجرت گاہ بھتے ہوئے نوافل ادا کرناسنت نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

(۲) جس جگہ کوکسی الل اللہ ہے نبعت ہوجائے وہاں پررک کر (دورانِ سفر)نفل ادا کرتا بھی میرے مدنی کریم علیہ التحیة وانسلیم کی سنت ہے جبیبا کہ طور سینا کوموی علیہ السلام ہے نبیت ہے ادر میرے آقانے وہاں نفل ادا کے۔

(۳) بینبر کے میلادوانی جگہ پر (میلاوالنبی کی نسبت سے )نفل اواکرنا بھی تا جدارا نبیا وسلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جیسا کہ بیت اللحم (مقام میلا وسیلی علیہ السلام) پرسر کارنے نفل اوافر مائے۔

حضرت جریل علیه السلام نے اس جگه کا تعارف ہی میلاد کے حوالہ سے کردایا کہ 'حبت و لد عیسلی علیه السلام ''اس حیثیت سے (یہاں نفل ادا کے کہ) وہ مقام ولادت عیسی علیه السلام ''اس حیثیت سے (یہاں نفل ادا کے کہ) وہ مقام ولادت عیسی علیه السلام ''

كيوب جي وباني صاحب!

اگرمیلا داورمیلا دافرمیلا دافنی دانی جگه کی کوئی اجمیت ند ہوتی تو سیّدنا جریل علیه السلام اس مقام پرکسی اورحوالے
سے تعارف کرواتے یا یمال لفل ادا کرنے کے لیے عرض ندکرتے کہ یہ میلا دکی جگہ ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ بس شکیک ہے کہ میسی علیه السلام یمال پیرا ہوئے تھے اس دخت نفل ادا کر لینے کافی تھے اب تو سینکٹر دن سال کا عرصہ محرر کمیا اب کیا ضرورت ہے؟

حضرت جربل عليه السلام في باقى تمام إلى مجهود كرصرف اورصرف ميلا و كواف كا ذكر قرمايا كه "معيث ولمد عيد عليه السلام" تاكه بها جل جائد كرميلا و كحواله عيد كا بميت كاعقيده اوروبال ميلا وكي وجه الأكري مناتا) اورميلا و سيستكر السال بعد في كريم سے و بال نفل اواكروا تا مرف بر بلوى ايجادين جربلى اعتقاد باور بيصديوں پرانا طريق ہے۔

شب معراج: آ سانوں کوسچا کر ..... محراجی بنا کر ..... بنرز لگا کر .... رائے سجا کر .... جہنم بجھا کر ... بند کی زیبائش کروا کر .... برائن بھیج کرخصوص .. جند کی زیبائش کروا کر .... برائن بھیج کرخصوص طور پراس مقام ولادت پرلفل اس لیے بھی پڑھوائے مجھے کے کل اگر میر سے صبیب کے غلام اس کے میلاد سے سینکٹروں سال بعد میلاد کے موقع پر

ا رجائمی معندیاں لگائمی میں جینڈے لیرائمی میں بنائمی میں کا کیں۔ بینرزلگائمی سے سے سے کا رہے کا کی سے سے سے کی سے سے کا دیا ہے۔ اور میں کا دیا کی کا سے اس کا دیا ہے۔ اور میں جا کرلا کمی تو سے کی سے کی اور میں کا کرلا کمی تو

# انا عاد الله المحالية المحالية

کوئی بایان باگل ان پر پھبتیال نہ کے اور بدعت و گفر و شرک کے فقے ندوے بلک ان کو یہ سب کو کرنے میں حق بجانب تصور کرے کہ شب معرائ یہ سب اہتمام وانظام کرے میلاؤیسٹی علیہ السلام منایا گیا اور' وَ ذَیْ تِحسرُ اللهِ بِاللّهِ '' کے مطابق اس ون کی یا ومنائی گئی جس دن عیسی علیہ السلام کا میلا وجوا تھا اور' فَالْ بِفَ صَلِ اللّهِ وَبِرَ حَمَدَة وَ فَبِدُ لِلْكَ فَلْيَفْرَ حُولًا '' پر مل کرتے ہوئے یہ سب اہتمام وانظام می کیا گیا اور نوانل می پڑھے کئے کہ '' کھو خَدْرٌ قِدَة وَنَ '' کا ممل مظاہر و بھی ہوجائے۔

نار تیری چبل پہل پر ہزار عیدیں رئے الاول

موائے اللیس کے جہال بی سجی تو خوشیاں منار ہے ہیں

حدیث مبارکہ میں لفظ 'والیہا المہاجو'' پرتو جفرا کی

کہ یہ طیب (مدینہ منورہ) آپ کی جبرت گاہ ہے۔

ابھی جبرت گاہ بی نہ تھی بلکہ زبانہ مستقبل میں بنی تھی محراس کا اوب واحر ام اوراس میں توافل پہلے ہے اوا

معلوم ہوا کہ جو مقام اہل اللہ ہے نبیت (مستقبل میں) یانے والا ہوا وہ بھی محترم ومعظم ہوا کرتا ہے اس مقام میں برکت وعظمت اللہ تعالی نے پہلے ہے ہی رکھی ہوئی ہے طلاحظہ ہو! حضرت سلیمان علیدالسلام نے مدید منورہ کی تعظیم کی

صاحب تغيرتي جناب مفتى صاحب مرحوم لكمت بي كه

روایت ہے کہ ایک مرتبہ تخت سلیمانی کمی سفر پرجاتے ہوئے ایک جنگل پرے گزرنے لگا تو سلیمان علیہ السلام نے تھم دیا کہ تخت اتارلیاجائے چنانچ تخت زمین پرآ کیا' آپ نے اپنے تمام ساتھیوں سے فرمایا کہ "دیمیماری میل کا میدان سب لوگ پیدل نظے پیر طے کریں گئے'۔

جب میدان مطے ہوگیا تو تخت لایا گیا' سب لوگ دوبارہ تخت پر بیٹے آپ نے اس جگہ کھودیر قیام فرما کر ایک محفل قائم فرمائی۔

محفل ميلا داورسليمان عليه السلام

جس جس آپ نے تقریر فرماتے ہوئے اس میدان کو پیدل اور نظے پیر طے کرنے کی وجہ بیان فرمائی کہ
'' ایک دفت آئے گا جب یہاں سر کارٹتم المرسلین وانبیا وسلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کیں گے'اس کو
ابناوطن بنا کیں گے' یہیں آپ کا سزار مقدس ہوگا'۔
پیر پہر ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوالی فرمائی اور فرمایا کہ
'' ساری مخلوق پراس جگہ کا ادب واجب ہے'۔

### المات المالية المالية

اس وقت آپ کے ساتھ ایک بادشاہ طبع نام کے نفے انہوں نے عرض کی کے حضور! اگر اجازت ہوتو ہیں،
اپ ساتھیوں کے ساتھ پہیں تفہر جاؤل سلیمان علیہ السلام نے اجازت دے دی اس طرح سب سے پہلے یہاں
آبادی اور دہائش کی بنیا دان ہی بادشاہ اور ان کے ساتھیوں نے رکھی اور بادشاہ کے نام پراس شہر کا نام طبع یا طولیٰ
رکھا گیا جو بعد میں طیبہ کہلایا۔

پھراس کا نام ایک فیض کے نام پریٹرب دکھا گیا آقائے کا تنات حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کرید بیندر کھا 'جس کورب تعالیٰ عے متورہ بنا دیا اور طعیبہ یا طونی نام باقی رکھا تحریٹر ب نام ختم کر دیا اس لیے کہیٹر ب کا ایک معنی خراب بھی ہے بیعنی ٹرب اور نیار یول والا اب اس کو بیٹر ب کہنا شرعا ممناہ ہے جو جان کر کے مگاوہ بد بخت جہنی ہے۔

طبّع بادشاہ کا مکان وہی تھا جس میں ہجرت کے دفت ایوب انصاری رمنی انڈ عندر ہے تھے حصرت ایوب انصاری ای بادشاہ کی اولا دمیں سے تھے آئ وہال مسجد قباشریف ہے۔

بادشاہ نے وفات کے وقت ایک رقع لکھا تھا جس جس حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ ادب تقریر عید میلاد
النبی کی مفل اور اس سرز جن کا تعارف بھر اپنایہ اس مخبر جانا استی آباد کرنا اس کا نام رکھنا اپنا ٹا تبان ایمان لانا اور
عشق مصلیٰ جس اپنا حال اور ہر چیز کا تذکر ولکھا وہ رقعہ تی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے نام تھا انسل درنسل ہوتا ہوا اس
وقت حضرت ابوب انصاری کے پاس تھا جب اس تھر جس آتا ہے کا کنات حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم تشریف
لانے تو خود فرایا:

"لا دُجارے تام لکما ہوا خط"۔

تب معفرت ابوب انعماری دمنی الله عند نے جیران اورخوش ہوئے ہوئے وہ محطودیا۔ (تغییر نعیمی سے ۱۳۱۷–۱۳۱۸ مطبوعہ میسی کتب خانہ مجرات)

#### اس مال ديال ديدال كون كرسد؟

روایت ہے کہ ایک مرتبہ تخت سلیمانی اُڑتا چلا جار ہاتھا تو بیچے زمین پر کمڑنی ایک مورت نے کہا کہ " قربان جاؤں اس مان پرجس کا آبیا شان و شوکت عزت وعظمت والا بیا ہے "۔

آپ نے فرمایا کہ

"ميرى مان سي مجى الفل ايك ادر مان دنيا من آف والى ب جوم مصطفى سروركا كنات ملى الله على الله على مان موكى" .

مُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ .

(تغیرتعی یاره کامس ۲۸ ۳ مطبوعه مجرات).

# ابنات بيان في المعرف ال

آج لوگ كہتے ہیں كے حضرت آمند مؤمند نتھي معاذ الله! محرسليمان عليه السلام أبيس اپني والده سے افضل بتارہے ہیں۔

آئے ہے ایمان کہتے ہیں: روضۂ رسول کی نیت کر کے مدینہ منورہ ندجاؤ گر اللہ تعالیٰ کا پیٹیبرای نیت سے کہ یہاں حضور کی آخری آ رام گاہ ہوگی اس کا اوب واحتر ام کرتے اور اس زمین پاک پر نظے پاؤں چل رہے ہیں۔ یہاں حضور کی آخری آ رام گاہ ہوگی اس کا اوب واحتر ام کرتے اور اس زمین پاک پر نظے پاؤں چل رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاصل ہر یلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ

> ہاں ہاں رو مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ اور باؤں رکھنے والے سے جا چھم و سرکی ہے

> > اورارشادفر مایا که

حرم کی زیس اور قدم رکھ کے چلنا ادے سر کا موقع ہے اوہ جانے والے

امجی وہاں سرکار کی جلوہ گری ہوئی نہ تھی .....مرقد منورہ بنا نہ تھا کہ سلیمان طیدالسلام مع اپنے سار سے لشکر

کے تمام شہر مدینہ کا علاقہ (جواس وقت جنگل و بیابان تھا) پیدل اور ننگے پاؤل طے فرمار ہے ہیں تو اب تو وہ مدید
منورہ میرے آتا کی ہجرت گاہ بن چکا ہے اور وہاں آپ کا روضتہ انور موجود ہے تو اس مقام کا ادب واحتر ام کننا
ضروری اور لازم ہوگا؟

بعد اجرت مديد منوره أنفل ب مكمعظم ي

الله تعالى قرماتا بكر

وَلَلْا خِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاوْلَىٰ ( بِ٣ اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ وَلَىٰ ( بِ٣ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

"اورآ خری (ممری) بہترے آپ کے لیے بیلی ہے"۔

ادرارشاد بارى تعالى ب:

وَالَّذِيْنَ هَاجُرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعُدِ مَا ظُلِمُوا لَنَهُ وَنَاهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً . (١١١/ الخلنا)
"اورجنهوں نے اللہ کی راہ میں ایٹے گھریار چیوڑے مظلوم ہو کر ضرور ہم ونیا میں ان کواچی جگہ ویں سے"۔
دیں سے"۔

علامه مفتی افتد اراح رفعی مجراتی رحمة الله علیه اس آیت کی تغییر می فرماتے میں که

ان آیات طیبات سے چنومسلےمعتبط ہوتے ہیں:

پہلامسکد: تمام فقہاء اور اہل علم فرماتے ہیں کہ جرشے نبوی کے بعد مکم معظمہ سے مدینہ منورہ افضل ہے چنا نچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت ولائل قائم فرمائے ہیں اس آیت کر بھر نیز سورۃ والعلیٰ کی آیت : ۳ (وَلَى لَا خِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأَوْلَیٰ) ہے جی بیمسکلم منتا ہا ہوتا ہے اس لیے کہ یہاں مدینہ طیبہ کو محسنة "لینیٰ

# المات بيان المال ا

ساری کا نتات میں تمام مقامات سے شرانت ونضیات والا شہر قرمایا گیا ہے اور اس آیت میں نبی صلی القد ملیہ وسلم کے سلے وطن مکہ معظمہ کے مقابل دوسرے وطن مدینہ طیبہ کو 'خیبر '' قرمایا گیا۔

بددونوں آیتیں مرینه طیب کی فضیلت کے جوت میں اتنی مضبوط ولیلیں بیں کری لفین کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں۔ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ ﴿ تَعْمِيرُ تَعِيمُ بِارة ١٠٣ مُصَارِعُ ٢٨٢ مطبوعہ مجرات )

الله تعالى كالسند يدهشمر مندية منوره

نبى كريم صلى الله مليد وسلم في دعافر مائي كه

اللهم انك اخوجني من احب البقاع فاسكنى من احب البقاع الميك . (المستدرك للحاكم وتبد القلوب أردوص ٢٦)

یا الله! تونے مجھے اس شہرے جمرت کروائی جو مجھے دنیا کی تمام بستیوں سے زیادہ محبوب تھا' اب مجھے وہاں سکونت عطاء فرما جو جگہ تخبے تمام کا کنات سے زیادہ محبوب ہو۔

تواللدتعالی کے بوب علیہ السلام کامسکن قیامت تک کے لیے مدیند منورہ بنادیا معلوم ہوا کہ بیشہر اللہ تعالی کومی ماری کا منات کے شہروں سے زیارہ مجبوب ہے اس لیے یہ بی افضل ہے۔

ني اكرم عليه السلام كالمحبوب شهر سديد منوره

مرورعالم ملى الله عليه وسلم جب مدينة منوره عن رونق افروز موعة تو دعافر ماني كه

اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة او اشدر

(جذب القلوب الى ديارا محوب ١٢٥ از ين محقق د الوى)

اے اللہ! مدید منورہ کو ہمارامحبوب شہر بنادے جبیا کد مکه مرمد بمارامحبوب شہرتھا بلکداس سے بھی

معلوم ہوا كدد يندمنور وحضورعليدالسلام كو كمد كرمدست زياده بند تخالبذا كدست أفضل ب-

محاني رسول كاعقبده

حضرت استاذ حامم نمیثا بوری رحمة الله عليه (التوفی ٥٠٣ جرى) فرمات بيل كه

روایات میں آیا ہے کہمروان بن افکم نے مکہ طرمہ میں خطبہ وینا شروع کیا ایک ون منبر پہ بینا کہ کے فضائل بیان کرر ہاتھا اور کہد ہاتھا کہ اللہ تعالی نے مکہ پرجن اکرام وانعام کی بارش کی ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملی وہ اس موضوع پر بڑی کہی گفتا وکر دیا تھا (صحائی رسول جفرت) رافع بن خدتے بھی منبر کے ساتھ بی جینے اس کی باتھی اس کی باتھی منبر کے ساتھ بی جینے دو آ میں من رہے ہے اور کہنے گئے:

آپ نے مکہ کی بڑی تعریف کی بڑا مہالفہ کیا ہیں شتار ہا اس سے انکارٹیس کے کمہ بڑا تحرّ م شہر ہے مگر آپ نے مدینة منوره کا ذکر تیس کے محر آپ نے مدینة منوره کا ذکر تیس کے حضور کی زبان سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا:

## المات بيان المال الم

معلوم بواكه حضرات صحابه كرام رضوان الثعليهم اجمعين جب جاسج جهال جاستے نبي كريم عليه السلام كي محفل نعت ومحفل ميلا دسجا ليت اور نعتيس سنتے سناتے فضائل محبوب كة تزكر يرت كرات تصاوراى طرح آج بحى بم جهال جابي جب جابي سركار

المدينة افضل من مكة (شرف الني س٣٩٢)

مدينة منورة كم مرمدت أفضل ب-

طیبہ نہ سمی زاہد کمہ بی سمی ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات برحائی ہے بجرحصرت جبريل كابدعرض كرنا كه طورسينا يردونفل ادافر مايية السيم مجمى غور بوك و مال كليم الله عليه السلام كا كلام مواتو وومقام معظم كرم متبرك موكياتو جهال حبيب الله عليه السلام تاقيام قيامت آرام فرماري بين اس

علماءأمت كااجماع

مقام کی عظمت کا انداز ہ کون کرے؟

فينغ محقق على الاطلاق حضرت شادئبدالحق محدث والوي رحمة الشعلية فرمات جي كه

تمام علاء كرام حميم الله تعالى كے اجماع كے بعديد بات ثابت ہے كدوه كلزاز من جوحفرت ملى الله عليه وسلم كيجهم مبارك سے ملاہ وائے وہ تمام اجزائے زمین بہال كدكعبہ سے بھی افضل ہے بعض علاء كہتے ہيں كدو ہى كراتهام إسانوں سے بلك عرب اعظم سے بحی افضل ب\_ (جذب القلوب ١٢٠ أردواز في محقق) ل نقیراس موضوع پر بی تحریر کرتا جائے تو کماب کا موضوع بی فضائل مدید منورہ ہو کررہ جائے گا محر بخوف طوالت ال موضوع كويبيل جيمور كراتم يوحتا ب-

تواس حديث بإك مين بحي ميلا دالنبي كواجا كركيا كميا جومنكرين ميلا والل حديث كبلا كرميلا دكو بدعت كميت ہیں ان کے لیے لو قکر بیہے کہ اس برخور کریں ورنہ ہم بیہ کہنے میں حق بجانب ہوں سے کہ

اونث رے اونٹ تیری کون کال سیدمی

سوائے بدعت سازی کے اور کوئی کام ان محرین عظمت مصطفیٰ کوئیں ہے بس فتویٰ سازی ہی ان کا کام

جس نے میلا دیر جمنڈ الگایادہ بھی جس نے کمرکو یا یاو و محلی جس نے نیویں مرجیس لگائیں وہ محک بدئت جس نے میلا د کا جلوں تکالا وہ مجمی

يدكن برق يدمي سور اثبات میلاد میلاد) سجالیت معنی پڑھ پڑھالیتے ہیں کہ بیسنت صحابہ کرام کی نعتوں کی محفل (محفل میلاد) سجالیتے 'نعتیں پڑھ پڑھالیتے ہیں کہ بیسنت صحابہ کرام ہے۔

وہابی صاحب! این قرآن وسنت کے دلائل ہم نے پیش کے جن میں اثبات محفل میلا دموجود ہے کہ بین تم بھی کوئی ایک دلیل پیش کرو کہ حضور نے اس سے منع فر مایا ہویا صحابہ کرام نے کہا ہو کہ ایسانہ کیا کرو؟

هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَلِاقِيْنَ٥

کسی امرکونا جائز ٔ بدعت منع کہنے کے لیے دلیل ضروری ہے

جس امرے منع نہ کیا گیا ہو وہ مباح ہے اسے ناجا تزقر اردینے کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل کی ضرورت ہے کیونکہ 'الاصل فسی الاشیاء اباحة ''ہرشیء میں اصل اباحت ہے اور حلائن وہ جسے اللہ تعالی اور اس کا رسول اعلی قرآن وحدیث میں حلال فرماویں اور حرام وہ ہے جسے حرام قرار دے دیں اور جس سے خاموشی فرمائیں وہ مباح ہے جیسا کہ حدیث یاک میں ہے کہ مباح ہے جیسا کہ حدیث یاک میں ہے کہ

الحد الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفي عنه (بائع الريم الريم الريم) وما سكت عنه فهو مما عفي عنه (بائع الريم) مين طال قرارديا طال وه ب جي الله تعالى في الحي كتاب (قرآن كريم) مين طال قرارديا اور حرام وه ب جن الله تعالى في الحي كتاب (قرآن كريم) مين حرام قرار ويا اور جس سي سكوت فرمايا وه مباح ب

اورجس کومؤمنین منتخسن قرار دیں وہ اللّٰہ کے نز دیک بھی مستخسن ہوتا ہے ٔ ملاحظہ ہو صدیت یاک!

ما راہ المؤمنون حسنًا فہو عند اللّه حسن . (جاء التق جاس) جس (امر) کومؤمنین مستحسن جائیں وہ عنداللہ مستحسن ہوتا ہے۔ میلاد شریف کوصحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کرآج تک اُمت مرحومہ نے سر اثبات میلانوسی مختل کی کار اثبات میلانوسی مختل کی اس سے منع نہیں کیا سوائے مٹی بھر وہا ہوں اور تبعین ابن مستحسن قرار دیا اور کسی نے اس سے منع نہیں کیا سوائے مٹی بھر وہا ہوں اور تبعین ابن عبدالوہا بنجدی کے اور بیلوگ میلا دشریف کو بدعت قرار دیتے ہیں نامعلوم بیر بدعت کے سبجھتے ہیں؟

ضیاءالامت حفرت بیر کرم شاہ ان زہری رحمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض متشددین مفل میلا دے انعقاد کو بدعت کہتے ہیں اور بدعت بھی وہ جو فدمومہ (سئیہ ) ہے اور ضلالت ہے بیٹ کے شک حدیث پاک میں بدعت سے اجتناب اور پر ہیز کا تھم دیا گیا ہے غور طلب امریہ ہے کہ

بدعت كامفهوم كياہے؟

اگر بدعت کامفہوم بیہ ہے کہ

و ممل جوعبدرسالت میں اور عبد خلافت راشدہ میں نہ تھا اور اس کے بعد ظہور پذیر ہوا' وہ بدعت ہے اور بدعت ندمومہ ہے اور اس پڑمل کرنے والا گمراہ ہے اور دوز خ کا ایندھن ہے۔

تو پھراس کی زوسرف محفل میلا دیر بی نہ پڑے گی بلکہ اُمت کا کوئی فرد بھی اس زو
سے نے نہیں سکے گائی بیلوم جن کی تدریس کے لیے بڑے بڑے براے مدارس اور جامعات اور
یو نیورسٹیاں قائم کی گئی ہیں اور جن پر کروڑھا رو پییٹر چ کیا جارہا ہے' ان علوم میں سے
بیشتر وہ علوم ہیں جن کا خیر القرون میں یا تو نام ونشان ہی نہ تھا اور اگر تھا تو اس کی موجودہ
صورت کا کہیں وجود نہ تھا۔ صرف نخو معانی ' بلاغت ' اصول الفقہ ' اصول حدیث بیتمام
علوم بعد کی پیداوار ہیں کیا جن علماء وفضلاء نے ان علوم کو مدون کیا اور اپنی گراں قدر
زندگیاں ' پی قیمی صلاحیتیں اور اوقات ان کومعراج کمال تک پہنچانے کے لیے اور ان کی
نوک بلک سنوار نے کے لیے صرف کے

کیاوہ سب بد<del>ئی تھ</del>؟

ادراس بدغت کے ارتکاب کے باعث وہ سب ان حضرات کے فتو کی کے مطابق

سو کا ایندهن ہے کھر گزشتہ چودہ صدیوں میں اسلام کے دائمن میں کون رہ جاتا ہے جہم کا ایندهن ہے کھر گزشتہ چودہ صدیوں میں اسلام کے دائمن میں کون رہ جاتا ہے جے جنت کا مستحق قرار دیا جائے؟ ای طرح علوم قرآن وسنت اور فقہ کی قد دین تو خیر القرون میں نہیں گئی تھی میں میں بعد میں آنے والے علاء وفضلاء کی شبانہ روز جگر کا ریوں اور کا وشوں کا تمرین کی گئی تعدمی موجود ہی جسمہ کرعت ہے کی قدریس کے لیے جو جامعات اور یو نیورسٹیاں آج تک تقیر کی گئیں یا اب بھی تقیر کی جار ہی ہیں ان پر کروڑ ھا جامعات اور یو نیورسٹیاں آج تک تقیر کی گئیں یا اب بھی تقیر کی جار ہی ہیں ان پر کروڑ ھا

روپییخرج کیاجار ہاہے

کیاریسب تغلیمات دینید کی خلاف ورزی ہے؟ اورغضب الہی کودعوت دینے کا باعث ہے

یے عظیم الشان مسجدیں اور ان کے فلک بوس مینار اور ان کے مزین محراب عہد رسالت میں کہاں تنھے؟

کیاان سب کوآپ گرادیے کا تھم دیں گے؟ کیا آپ قاطع بدعت کہلانے کے جنون میں اپنی فوج سے تو بین ٹینک بمپار طیار ہے سب چھین لیس گے؟ اور اس کے بخون میں اپنی فوج سے کو میدان جنگ میں جھونگ دیں گے۔ بہار عیارے اس کے بچائے آئیوں تیر کمان دے کرمیدان جنگ میں جھونگ دیں گے۔

جوبدعت کی تعریف آپ نے کی ہے وہ تو ان تمام چیز وں کواپی لیب میں لیے ہوئے ہے کیا اسلام جودین فطرت نہاس کی ہمہ گیر تعلیمات اور اس کی جہال پرور روح کو آپ اسپنے ذہن کے تنگ زندال میں بند کرنے کی ناکام کوشش میں اپنا وقت صالع کرتے رہیں گے؟

ہم ان حضرات کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ علماء اسلام نے بدعت کی جو وضاحت اورتشرت کی ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے تو اس قتم کے تو ہمات سے انسان کو واسطہ ہی نہیں پڑتا 'وہ فرماتے ہیں کہ

بدعت کی پانچ قشمیں ہیں واجب مشخب مکروہ مباح مرام

## ابنات ميانوطي الملك المل

#### (۱) بدعت دا جبه

اس نئی چیز میں کوئی مصلحت ہوتو واجب ہے جیسے علوم صرف ونحو وغیرہ کی تعلیم ویڈ رئیس اور اہل زینچ و باطل کار ڈ۔

اگر چہ بیاملوم عہد رسمالت میں موجود نہ تھے کیکن قرآن وسنت اور دین کو بیجھنے کے سلیحاب ان کی تعلیم ویڈ رکیس واجبات دیدیہ میں سے ہے ای طرح

جوباطل فرقے اس زمانہ میں ظاہر نہیں ہوئے تھے بلکہ بعد میں موجود ہوئے ان کی تر دید آج کے علماء پر فرض ہے۔!

#### (۲) بدعت مستخبه

وہ (نئ) چیزیں جن میں لوگوں کی بھلانی بہتری اور فائدہ ہے وہ مستخب ہیں جیسے سراؤں کی تغییرتا کہ مسافر وہاں آرام سے رات بسر کر سکیں یا میناروں پر چڑھ کراؤان دینا تاکہ مؤڈن کی (اڈان کی) آواز دور دور تک پہنچ سکے یاعام مدارس کا قیام تاکہ ملم کی روشی ہرسو تھیلے۔

بيستجات اورمندوبات ميں سے ہے۔

#### (۳) بدعت مباحد

جیسے کھانے پینے میں وسعت اور فراخی اجیمالیاس پیبننا' آٹا جیمان کر استعمال کرنا' سیمبا حات شرعیہ بین' اگر چہ عہد رسمالت میں ان جھنے آئے کی روقی استعمال ہوتی تھی۔ اسمارت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ ہے مودی ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

اذا ظهرت الفتن او قال البدع فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدًلا .

( کنزالعمال جام ۱ اسان الميز ان ج ۲ مل ۱۹ ادی اور اور کنزالعمال جام ۱۹ مل ۱۹ اسان المیز ان ج ۲ مل ۱۹ تاریخ خطیب بغدادی) جب نتنے ظاہر بوں یا فساد یا بدند مہیاں ظاہر بوں تو اس دفت عالم اپناعلم ظاہر کرے اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس پر اللہ اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اللہ تعالی اس کا کوئی فرض قبول کرے گانہ نفل۔

سرکار دو عالم سلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان چھنے آئے کی روٹی تناول فر مایا کرتے لیکن اگر کوئی شخص آٹا چھان کرروٹی پکا تا ہے تو یہ اس کے لیے مباح ہے بدعت اور گرائی ہیں تاکہ اس کو دوز خی ہونے کی بہ حضرات بشارت سنا کیں۔

بدعت مكروبهه

وه کام جس میں اسراف ہو وہ مکروہ ہیں ؑ اس طرح مساجداور مصاحف کی غیر ضروری زیب وزینت۔

بدعت ضاله

ایبانعل جو کسی سنت کے خلاف ہواوراس میں کوئی شرعی مصلحت نہ ہوئی جرام ہے۔ (ضیاءالنبی جلد دوم ص ۵ تا۲۲ از حضرت پیرکرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھیروی)

شارح مسلم امام ابوزكر يامى الدين بن شرف النووى فرمايا:

البدعة بكسر البآء في الشرع هي احداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي منقسمة الى حسنة وقبيحة قال الشيخ الامام المجمع على امامته وجلالته وسمكنته في انواع العلوم وبراعته ابو محمد عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله تعالى ورضى عنه في آخر كتاب القواعد البدعة منقسمة اللي واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة (الشم المائي من تهذيب الامام)

شریعت میں برعت (باء کے کسرہ کے ساتھ) اس کو کہتے ہیں کہ ایسی نئی چیز پیدا کرنا جورسول اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نہیں تھی اور اس کی دوسیس ہیں: برعت حسنۂ برعت قبیحہ علامہ ابوجھ عبد العزیز بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ جن کی امامت وجلالت شان پرساری اُمت منفق ہے اور تمام علوم ہیں جن کی مہارت و براعت کوسب سلیم کرتے ہیں انہوں ہے اور تمام علوم ہیں جن کی مہارت و براعت کوسب سلیم کرتے ہیں انہوں

### ابات بيادُ في الله المحالات ال

نے اپنی کتاب ''القواعد'' کے آخر میں بیان کیا ہے کہ بدعت کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں:

واجب حرام مستحب مروه اورمباح۔

امام ابوز کریا می الدین بن شرف النووی سیح مسلم کی اپی شرح میں ' محسل بسدعة ضلالة ''الحدیث کی تشریح کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ

هذا عام مخصوص والمراد غالب البدع قال الهل اللغة هى كل شيء عمل على غير مثال سابق قال العلماء البدعة على خمسة اقسام واجبة ومندوبة ومكروهة ومحرمة ومباحة فمن الواجب نظم ادلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك ومن المندوبة تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والربط وغير ذلك ومن المماح التبسط فى الوان الاطعمة وغير ذلك والحرام والمكروه ظاهران.

(شرح معج مسلم للا مام النووي ص ٢٨٥)

"سکیل بُدُعَةِ ضاکالَة "اگر چه عام ہے کین پیخصوص (البعض) ہے یعنی ہر بدعت صلالت ہوتی ہے لغت میں اس ہر بدعت صلالت ہوتی ہے لغت میں اس چیز کو بدعت کہتے ہیں جس کی مثال پہلے موجود نہ ہواور علاء کرام کہتے ہیں کہ بدعت کی یا نج فتمیں ہیں:

(۱) واجب (۲) مستحب (۳) حرام (۴) مکروه (۵) مباح واجب کی مثال میدی ہے جیسے مشکلمین کا ملحدین اور اہل بدعت پر ردّ کرنے داجب کی مثال میدی ہے جیسے مشکلمین کا ملحدین اور اہل بدعت پر ردّ کرنے

کے لیے اینے دلائل کومنظم کرنا لے

ا مثلاً فقیرادراس کے ہم مشرب علماء کا میلادالنبی کے مثرین کے لیے رقہ کرتے ہوئے اور دیگر کت کا تصنیف کرنا بھی بدعت واجہ ہے کونکہ اس طرح حضور علیہ السلام کے عبد میاد کہ ظاہرہ میں اہل الحاد کے رقابیں کتابیں تصنیف ندگی کئیں تو کیا ہے کی بدعت منافات ہوگی جنبیں اور ہرگزنبیں بلکہ یہ بدعت تو بدعت خسنہ واجہ ہے۔

## SCOREINT TO THE DEED MINISTER OF THE STATE O

مستحب کی مثال میہ ہے کڑھتاف علوم وفنون پر کتابیں تصنیف کرنا 'مدارس تغییر کرنااورسرائیس وغیرہ بنانا۔

مباح کی مثال رہے کہ جیسے طرح طرح کے لذیذ کھانے بکانا وغیرہ اور حرام و مکروہ ظاہر ہیں۔

امام موصوف نے تہذیب الاساء واللغات میں بدعت محرمہ کی مثال ہددی ہے: قدر ہے جہر بیئم جنہ اور مجسمہ کے غداہب باطلہ بدعت محرومہ کی مثال مساجد کی بلاضرورت ومقصد تزئین وغیرہ۔ (تہذیب الاساء واللغات س۲۲)

لیکن محفل میلاد کے انعقاد میں نہ کسی سنت ٹابتہ کی خلاف ورزی ہے اور نہ ہی کسی فعل حرام کا ارتکاب ہے بلکہ بینغمت خداوندی پراس کاشکر ہے اور شکراد اکرنا کثیر آیات سے ٹابت ہے ای طرح آیت 'فیلیٹ فیس شور گا' ہے اس فضل وَنعمٰتِ خداوندی پرا ظہارِ مسرت کرنا حکم الہی ہے۔ (ضیاء النبی جلد دوم ص ۵۳)

ميلا ومصطفى عليدالتحية والنناء كى محافل كوبدعت إونا جائز كمني سي بهليمنكرين

ان وما بيول كي دور على حال اور منافقات باليسي

لواب وحيدالز مان و بالي لكصية مين كه

## البات بيار فن الله المحال المح

بنائیں کہ کیا اے بدعت کہنا ازخود ایک بدعت نہیں ہے؟ اور کیا سیرت کے جلے بہئیت کذائی منعقد کرنا بدعت نہیں ہے؟ اور کیا وہ ایسا کرکے بدخی نہیں ہوتے ؟

(بقیہ حاشیہ) نہیں پڑھی تھی جوانظام حفرت عرِّ (رضی اللہ عنہ) نے کیا تھا بلکہ کی را تیں پڑھ کراس کو چھوڑ دیا تھا ابو برصد این (رضی اللہ عنہ) نے اپنے زمانے میں سب ابو برصد این (رضی اللہ عنہ) نے اپنے زمانے میں سب لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کیا اور روزانہ تر اوس کو پڑھنے کے لیے رغبت دلائی ای لیے اس کو بدعت کہا کی الحقیقت وہ سنت ہے کیونکہ آئے ضرت (صلی اللہ علی اور فرمایا: "علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی اور فرمایا: "اقت الموال شرع بودہ کم ابی بھر و عمر و کل بدعة صلالة "اس سے بی مراوے کہ جو بدعت سیریہ بواور کالف اصول شرع بودہ کم ابی ہے تمام بواگلام ابن اثیر کا۔

مترجم (وحیدالز ماں اہل حدیث و ہائی ) کہتا ہے کہ بدعت کی تحقیق اور تنقیح میں علماء نے بہت تفتکو کی ہے اوراس باب میں جدا گاندمستقل رسالے تالیف ہوئے ہیں اور قول محقق بدے کہ بدعت لفوی کی دوستمیں ہیں: حسنداورسيد البكن بدعت شرى بميشدسيد بوتى بجيع حديث بن ب:"كل بدعة صلالة" اب بدعت شرى ک تعریف علماء نے بیرک ہے کہ دین میں جوکوئی نئی بات بغرض تو اب اور اجرنکا فی جائے جس کی دلیل کتاب وسنت ے نہ ہواور قرون ٹلا شہیں اس کی نظیر نہ لے جیسے کوئی شخص ایک نی طرح کی نماز یااذان یا اور کوئی عبادت نکالے مثلًا صلوة معكور اصلوة الرغائب ملوة غوثيه وغيره وغيره طرح طرح سك جلَّه اورممليات تسخيرات جوآ مخضرت (صلی الله علیه وسلم) اور سحابد اور تابعین اور تبع تابعین سے ماثور تیں بی یا جوعباوت کا طرز اور حل اور موقع آ تخضرت (صلى الله عليه وسلم) عن بت ال كوبدل كرنى شكل كرد ك مثلًا نمازيرٌ هكراذ ان وياكر عياعيد کی نمازے پہلے خطبہ سنائے باایک رکوئے کے بدلے ہررکعت میں دورکورع کرے باایک بی مجدے براکتفا وکرے انجر کی جار رکعتیں پڑھے مغرب کی دورکعتیں اذان کے بعد پھر تھویب یاتر جیم کرے لوگوں کو پکارے: ''الے صلوٰۃ ابها المؤمنون "كهدكر يانمازك بعدمصافي يامعانق شروع كرے (حالاتك مصافي ايك باتھ سے صرف الماقات کے دفت مسنون ہے ) یامجلس میلا دیا ساع یاعرس یاچراغاں یاصندل یا کمیار هویں یاسوم وہم اجہام مجلس مرثیہ خواتی اور ماتم قائم كر ما وران كامول كو بغرض أو اب اوراجر بجالات توبيسب كمرابى بول من اوران كاكر في والابدعي ممراہ منا جائے گا' اب رہیں رسوم شادی کی (مثلاً شادی میں ہلدی یا مہندی یا زعفران لگانا' زرد کپڑے بہننا' مچولوں کے بار بہننا کیا گلے میں ڈالتا) اور تنی کے اور کھاتے مینے کے اوضاع اور اشکال جب نیت تحتیہ بالکفار کی نہ ہوابدعت شرع نبیں ہو سکتے اس لیے کہ بیرسوم اور اوضاع بغرض تو اب اور اجربیس کی جاتمی اندان کا کرنے والا ان کوعبادت مجھتا ہے اور مداری اور رباطات اور سرائیں اور بل دغیرہ بیمی بدعت شرعید تہوں کے کیونکہ اس کی دلیل کتاب دسنت مین موجود ہے بعض نے مجلس میلا دکو بھی بدعت شرعیہ سے غارج کیا ہے اور اس کو بدعت حسنہ سور اثبات میلائی فاقیق کی می ایست فار اثبات میلائی کی می ایست فار اثبات فراہم کیا منکرین ہم نے تو آیات قراہم کیا منکرین کہیں ہے منع بھی دکھا دیں ایک آیت یا صدیت پاک کی ایک روایت دکھا دیں کہاللہ تعالی بیاس کے صبیب اعلی نے فرمایا ہو کہ حصول فضل وقعت پرشکر ندادا کرواور منہ ما نگا انعام یا کئیں

ورنه ہم کی ایک آیات پیش کر سکتے ہیں منجملہ ان آیات سے ایک ریبھی ہے ملاحظہ

وَالشَّكُووْ الْمِعْمَةُ اللّٰهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْ الْمَالِكِ الْمُعْمَةُ اللّٰهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْ اللّٰهِ اللّٰهِ إِنْ كُنتُمْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهُ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم .

و الله عمد الله محمد صلى الله عليه وسلم .

(تفيرابن عباس زيرة يت: آلم تو إلى الدِيْنَ بَدَلُوْا نِعْمَةَ اللهِ كُفُرًا)

الله كي تعمت حضرت محصلي الله عليه وسلم بيل-

(باقی حاشیہ) قرار دیا ہے بشرطیکہ و دسرے منکرات شرعیہ سے خال ہو۔ (افغات الحدیث جلد اوّل ص ۱۱۸۔ ۱۱۸ مطبوعة تعمانی کتب خاندُلا ہور)

ع جو جاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے شادی کی رسوم کی اصل تو قرآن وسلت سے آئیں ال جا تھی تحرمیلا وصطفیٰ کی دلیل نہ ملے اور اپنی عادت کے مطابق آخر میں مجلس میلا دکو بدعت شرعیہ سے خارج کرکے بدعت حسنہ بھی قرار دے دیا بائے۔ ۔

ماف چینے محی نہیں سامنے آئے محی نہیں

خوب بروہ نے کہ جلس سے لکے جیٹے ہیں ا

قرآن قرماتا ہے كـ "مُسلَدُ بِيْنَ بَيْنَ دَلِكَ لَا اِلَى هَلَّهِ لَآءِ وَلَا اِلَى هَلُولَاءِ "مُحرَصَرَت مُنت بين بيك بيكول مِن يشيول بين -

COCCETAL DE DE MAN MENTE DE LA COMPANIE DE LA COMPA اوراً يت: (الله تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ بَذَلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفُرًا . بِ١١١رائيم: ١٨) مين شکرنعمت بعنی تفسیر ابن عباس کے مطابق حضور جیسی نعمت کے حصول پرشکر ادانہ کرنا' کفر ثابت ہوا کیونکہ اس آیت کا ترجمہ اس تفسیر کے مطابق بیائے گاکہ "کیا آپ نے نہ و یکھاان لوگوں کوجنہوں نے تعمت (جلوہ گری مصطفیٰ) کو کفرے بدل دیا''۔ عجيب منطق هيم مُنكرين ميلا دايك طرف تو "إيَّاكَ نَعْبَدُ" برِّه يرْه كراين توحيد كا و هندورا ينيّ بين ووسرى طرف نعمت خدا كاكفركرك إيّاه تسغبدون " يراوفرار

اختیار کرتے اور کفر کا اظہار کرتے ہیں' جبکہ ارشاد خداوندی ہے کہ

لَسِسْ شَسكُوتُ مُ لَازِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابى لَشَدِيْدٌ (بِ١١/١١مرايم ٤)

''اگرتم بہلے احسانات پرشکرادا کرو گے تو میں مزیدا ضافہ کردوں گااورا گرتم نے ناشکری کی تو (جان لو) یقیناً میراعذاب شدید ہے'۔

غور سيجيِّ ! ياني ' بهوا' روشي كان آ تكهيل اور دل صحت شباب اورخوشها لي بيسب غداوند ذوالجلال كالعمتيس بين اوران يرشكركر ناواجب بي جب ان فنا مونے والى نعتوں پ<sup>ائ</sup>نگر کرنا واجب ہے تو خود بتاہیئے اس رحمت مجسم ہادی اعظم محسن کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور بعثت پرشکراد اکرنا ضروری ہے یانہیں؟

کیا اس احسان سے بڑا کوئی اور احسان ہے اور اس نعمت عظمیٰ سے بڑھ کر بھی کوئی اورنعمت ہے جس ذات والا صفات نے بندے کا ٹوٹا ہوارشتہ اسینے خالق حقیقی کے ساتھ استوارکردیا ،جس نے انسانیت کے بخت خوابیدہ کو بیدارکر دیا ،جس نے اولا وآ وم کے مجڑے ہوئے مقدر کوسنوار دیا : وکسی خاندان قبیلے قوم ملک اور زمانہ کے لیے رحمت مبعوث نبیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کے لیے ابر رحمت کی طرح برسا ،جس کی فیض رسانی زبان و مکان کی حدود و قیود ہے آشنائبیں جو ہرتشندلب کومعرفت الہی کے آبِ زيال سے يہ إب رنے كے ليے تشريف لايا 'ہر كم كرده راه كوصراط متنقيم بر كامزن

كرنے كے ليے آيا ہر كدومه كے ليے جس نے حريم قرب الى كے دروازے كھول ديئے کیاا س نعمت عظمیٰ اوراحسانِ ابدی پرشکرادا کرنا ہم پرفرض ہیں؟ كياس ادائے شكر كوچھوڑ كر بدعت كے بم كرانا اور اپنى ذمددارى سے راہ فرار اختیار کرنا بھی کسی مؤمن کاشیوہ ہوسکتا ہے؟ كيا سنت البي ُ سنت انبياءُ سنت صحابه كو بدعت ضاله قرار دينا بهي مسلمانوں كا طریقه کہلاسکتا ہے؟ مجهاتوسو جوادر غوركرو! اور تم پر مرے آتا کی عنایت نہ سہی وومنكرو" كلمه يرهان كالجمي احسان كميا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیرے کام لله ألحمد مين ونيا يه مسلمان سميا آج لے ان کی پناہ آج مدذ ما نگ ان سے محرز مانیں کے قیامت میں اگر مان گیا تعتیں بانٹنا جس سمت وہ ذیثان حکیا ساتھ ہی منشی رحمت کا تلمدان کیا حق توبیہ ہے کہ اللہ تعالی کی اس سب سے بروی نعمت کاشکر بھی سب سے برو سے کر ہونا جاہے تا کہ بیل نعت ہے دیباج جا بھی ہوسکے۔ نعمت بے بہا ملی ہے شکر بھی بے بہا کرو جو کچھ بھی ہے تمہارے یاس آتا ہے تم فدا کرو كونكرسب بجهة قايد فداكرناياس كفي الإيقول خدا) بهتر إداهو خير مِّمًا يَجْمَعُونَ "بِالرِسْ: ٥٨) اللسنت وجماعت كابى يبطرهُ التياز ہے كدوه آقاكى

تشریف آوری بردل و جان سے فدا ہو جایا کرتے ہیں اور منکرین عظمت میلاداس پر

ذكرولا دت مباركه مصطفوية للى الله عليه وسلم

برچیزے بل جب نور مصطفویہ کیا تو بینور پھرسیدنا حضرت دم علیہ السلام میں چیکنے کے جسداطہر میں شقل فرمادیا گیا اور پھر جب بینور جبین حضرت دم علیہ السلام میں چیکنے لگاتو تمام ملائکہ ہے ان کو بحدہ کروایا گیا، قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر'ان جُدوْ اللاکھ میں اسلام کے لیے بحدہ ریز للاکھ میں اسلام کے لیے بحدہ ریز بلاکھ میں ارشاد خداوندی موجود ہے کہ فرشتوں کو حضرت دم علیہ السلام کے لیے بحدہ ریز بونے کا تھم فرمایا 'امام رازی فرماتے ہیں کہ' محان فی جبھت نور محمد ''(تفیر کیرللرازی زیرآیت و آف لُنا لِلْمَلِنْ کَیْ اللّٰ مَالِنَا کَیْ اللّٰ اللّٰ مِی بیتانی ہیں نور مصطفویہ موجود تھا ای کو بحدہ کروایا گیا۔

کی بیشانی ہیں نور مصطفویہ موجود تھا ای کو بحدہ کروایا گیا۔

(تغيركبيرج ٢٥ ٢١٥ تغيرروح البيان ج ص على إره:١١)

بہب تھیں اوّل حضور دا نور بنیاں لفظِ کن می جدوں فرمایا گیا اوہوا کی نور آ دم دے دج رکھ متھے ہراک ملک اوبدے اگے جھکا یا گیا

ا والدی اعظمی حضرت امام خطابت ابوالحقید ل علامہ چیر غلام رسول سمندری والے رحمة الله علیہ چکہ ملکھانواله فیصل آباد جس ایک تقریب چہلم جس خطاب فرمارے سے کہ ایک اوجزعم مولوی صاحب نے کہا: شم دلوانا بدعت ہے فرمایا: مولوی جی آپ کو یہ جی معلوم ہے کہ بدعت کے کہتے جیں؟ کہا، جی ہاں! بدعت وہ نئی چیز جو خضور علیہ الصلونة والسلام کے زمانہ جس نہ تھی بعد جس بیدا کی گئی وہ (چیز) ہواکرتی ہے تو ارشاوفر مایا کہ مولوی صاحب! اس بدعت کا کیا تھم ہے؟ کہا کہ اس جر ختم کرویتا جا ہے فرمایا: پھر سب سے پہلے تو آپ (جو چاتی صاحب! اس بدعت جی کیا کہ اس جر نے ختم کرویتا جا ہے فرمایا: پھر سب سے پہلے تو آپ (جو چاتی پھرتی ستے موالانا! کیا آپ حضور کے پھرتی ستے اس منالہ بدعت جی کہا کہ بدورت کے بواری تو بدعت کتا ہو مقرب سے بدورت کا کہ بدورت کی تو بدعت کا سی مفہوم یہ ہوگا کہ ہروہ تو ایجاد چیز جو سنت سے منا مولو یوں کو صفی دستی سے منانا پڑے گا کہ ونگہ بیدا ہوئے جی اس ساحب المضاور میں مولو یوں کو صفی دستی سے منانا پڑے گا کہ ونگہ بیدا ہوئے جی اس سے سیلے نہ تھے۔

منا حب المضاور میں جو رشدان تمام مولو یوں کو صفی دستی سے منانا پڑے گا کہ ونگہ بیدا ہوئے جی اس سے سیلے نہ تھے۔

منا دی بدعت ہے ورشدان تمام مولو یوں کو صفی دستی سے منانا پڑے گا کہ ونگہ بیدا ہوئے جی اس سے سیلے نہ تھے۔

منا دی بدعت ہے ورشدان تمام مولو یوں کو صفی دستی سے منانا پڑے گا کہ ونگہ بیدا ہوئے جی اس سے سیلے نہ تھے۔

منانا پڑے گا کہ کونگہ بیدا ہوئے جی اس اس سے سیلے نہ تھے۔

منانا پڑے کی کی کی کی کونگہ بیدا ہوئے جی اس اس ساحت سے سیلے نہ تھے۔

## الباعدين المعلق المعلق

رکھ کے عالم الغیب دے کول برسمال اوہونور لکھایا پڑھایا گیا! اجآ کھدے نے اوہنول غیب ناہیں جیمدے سامنے سب بچھ بنایا گیا

گزشتہ اوراق میں ہم ویابتہ وہابیہ کی کتب سے اور اکابرین امت محدثین کی تصانف سے ثابت کر بھے ہیں کہ سب پہلے نور مصطفیٰ تخلیق ہوا' باقی سب پہلے نور مصطفیٰ سے جیرا کہ تشخ محقق رحمۃ اللہ علیہ نے مذارج میں فرمایا: (انا من نور الله و کل المحالات من نوری) توبعد میں جو پہلے تھی بنا حضور علیہ السلام کے سامنے ہی بنا حضور مسب پہر ملاحظ فر مار ہے تھے۔

ایک اورشاعرکہتاہے کہ \_

نورنی ول جھک کے ملک سارے ایہ پر ابلیس نوں و کھے کے اگ گئی بے ادب ند ادب بجا لیاندا خبرے اوسنوں کموی مار وگ گئی

الى ...و بالى مفسر مولوى عبده لكعتے بين كه برئے رحمت والے خدانے قرآن النے پنجیبر حضرت محمد كوسكھايا۔ (اشرف الحواشی مس ۱۳۳۴ تر جمہ: نواب وحيدالز مال تغييراشرف الحواشی)

الله تعالى ارشاد قرماتا ي:

علِلْمُ الْغَبْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِةِ أَحَدُاهِ إِلَا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولِ . (ب١٠ أَبُن ٢٦) "وه ب جائة والاغيب كالهن تبين خبردار كرتا او پرغيب اين كرك كومر جس كو پهند كرتا ب تغييرول سنا".

(ترجمدد حيد الزمان من ١٨٥ مطبوعدلا مورث الثرف الحواش مولوى عبدة وبالى) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَآءُ .

(پ ۱۲ ق مران ۱۷۹)

"اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے خبر دار کرے تم کواو پرغیب کے لیکن اللہ تعالی پند کرتا ہے پیغیبروں اپنے میں سے جس کو جائے۔ میں سے جس کو جاہے''۔

(ترجمه وحیدالزمان تغییر مولوی عبده و بانی س۹ ۸ مطبوعه کشمیری بازارالا بور)
علی بذاالقیاس! اثبات علم غیب مصطفویه پریشار دلائل موجود چین محروبانی با وجودای مفسرین ومترجمین
کاست شلیم کرنے کئیس مانتے اوراسے شرکیہ عقیدہ قرار دیتے چین کیاو حیدالزمان اور عبدہ و بانی مشرک ہیں؟

# الله فرما تا ہے:

فَسَجَدَ الْمَلَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ و إِلَّا إِبْلِيْسَ (ب٣٢٠٠/٥٢٢٥) "بن تمام المائكه في تحده كيا مرابليس (في ندكيا)".

الله تعالى في فرمايا كه توفي مير عظم كم باوجود كده كيول نبيس كيا توبولا: خَلَقْتَنِى مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتُهُ مِنْ طِيْنٍ ٥ (ب٣٢ م: ٤٤) "يبدا كيا توفي مجصي كر، سے اورائے مثى سے"۔

شیطان نے شروع سے مٹی کودیکھا' نور مصطفوبہ کونہ دیکھا تو راندہ درگاہ ہو گیا اور تا قیام قیامت لعنت کا طوق اس کی گردن میں ڈال دیا گیا۔

خیال سیجے اس اہانت رسول اور انکارنور مصطفوی سے اس شیطان کی چھولا کھ سال کی عبال کے اس شیطان کی چھولا کھ سال کی عبادت اس کے کام نہ آئی تو ان گتاخ اینڈ سمپنی کی عیالیس یا ساٹھ برس کی کیا کریں گئا۔

وه اپنی تو حید بیجا تا بیجا تا ( که میں تو غیر الله کی تعظیم نبیس کروں گا) را ندهٔ درگاه ہو گیا اور تو حید بھی محفوظ ندر ہی ان کی نمازین عبادات وریاضات کس کھاتے میں جا کیں گی۔

ے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اوّل ہے اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ ناممل ہے محمد کی غلامی ہو اگر خامی تو سب کچھ ناممل ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی اور مولوی ظفر علی خان نے لکھا

نماز اچھی روزہ اچھا جے اچھا زکوۃ اچھی گر میں باوجود اس کے مسلماں ہونہیں سکتا نہ جب تک کف مرول میں خواجہ بطحیٰ کی عظمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمال ہونہیں سکتا 

## حضرت آدم عليه السلام نے دونوں انگو تھے چوم كرآ تھوں برلگائے

حضرت سيّد نا آ دم عليه السلام نے بارگاهِ خداوندی میں عرض کی: يا الله!

ملائكه پہلے ميرے يہ چھے جلتے تھے بھرانہوں نے جھے بحدہ كيا اس كى وجدكيا ہے؟

فرمایا: پیارے آدم! پہلے میرے حبیب علیہ السلام کا نور تیری پشت مبارکہ میں تھا تو

فرشة احرّاماً تيرے يجھے يجھے چلتے تھے پھروہ نور تيري بيثاني ميں جيكا تو فرشتوں نے

تعظیماً وتشریفاً میرے بی حکم ہے تجھے بحدہ کیا۔عرض کیا: مولا!

اس نور کی میں بھی زیارت کرنی جا ہتا ہوں؟

تو پھر وہی نور حصرت آ دم کے انگوٹھوں میں جلوہ گر ہوا' آپ نے فرط محبت سے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آ تھوں سے لگالیا اور فر مایا: 'قرۃ عیدنی بك یا رسول الله صلی الله علیك وسلم ''۔

(معارج الدوست جاص ۲۴۵ تغیرروح البیان جے مص۲۲۹ زرقانی شریق جلدا قال ۱۲۳۵ ا۲ بیان میلا دالدو ی لابن جوزی ص۲۰ ودیکر کتب )

## سيدنا ابوبكرصديق اكبررضي اللدعنه في الكوي هي جو م

حضرت سيّدنا بلال مؤذن رسول رضى الله عند في جب معبد بوى مين اذان دى توبيد كلم فرمايا " أشهد أن مستحدة ارّسول الله " تو حضرت سيّدنا صديق اكبررسى الله كلم فرمايا " أشهد أن مستحدة ارّسول الله وهول الله " تو حضرت سيّدنا صديق اكبررسى الله عند في ميكم من كرا بين دونول الكوهول كوچو ما اورا بن آئه ول ست الكاكركها:

قرة عينى بك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم . اس پرصحاب كرام يهم الرضوان في مي كريم عليدالتية والتسليم كوبيفر مات موي

من فعل مثل ما فعل خليلي فقد حلت له شفاعتي .

(مقاصد حسنه ۲۸۳)

انا قائده الى الجنة وطالبه في صفوف القيامة.

(شامی جامی می اس کا تا کد ہوں گا اور قیامت کی صفوں میں اس کا طلبگار بنول گا' تو

پھر ہے

ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی دہ کریں صدر قیامت کے سپاہی دہ کس کو ملے جو ترے دامن میں چھپا ہو اصلاب طاہرہ وارجام طیبہ میں بیٹورنشنل ہوتاریا

حضرت سیّدنا آ دم علیہ السلام ہے بینور پاک اصلاب طاہرہ اور ارحام طیبہ میں منتقل ہوتا چلا گیا اللہ تقالی ارشادفر ما تا ہے کہ

وَ تَقَلَّبُكَ فِي السَّجِدِيْنَ ٥ (پ١٩ الشراء:٢١٩)

'' اورالله في آب كامها جدين مين منقلب مونا ملاحظه فرمايا''۔

معلوم ہوا کہ جتنی صلوں میں اور جتنے رحموں میں بدنور پاک جلوہ افروز ہوتا رہا' سب پاکیزہ ہے حضرت سیّدنا آ دم علیہ السلام ہے لے کرسیّدنا عبداللّٰد تک اور حضرت سیدہ حوا علیہا السلام ہے لے کر جنابہ سیّدہ آ منہ خاتون رضی اللّٰد عنہا تک سب پاکیزہ و مؤحدین ومؤمنین ہے بیقر آن کی اس آ بت مندرجہ بالا سے ثابت ہے۔

نى كريم عليدالسلام في خودارشادفرمايا:

لم يسزل الله ينقلنى من الاصلاب الطيبة الى الارحام الطاهرة حسبى اخسر جسنسى ـ (زرة في ١٥٠٥) تغيرورمنورج ٥٥ ١٥٠ الضائص الكبرى ج اص ٥٠٠ ولاكل النوت كماب التفاع جوابر البحارج م

الله تعالیٰ نے مجھے طیب پشتوں سے طاہر رحموں کی طرف نشنل فر مایاحتیٰ کہ مجھے یدا کیا۔ مجھے یدا کیا۔

توحضرت نی اکرم کے تمام آباء وأمہات تاحضرت آدم علیہ السلام پاک طیب طاہر ٔ مؤمن ومؤحد ہیں۔

مگر و بابیه اس آیت و حدیث کے خلاف آنہیں مؤمس نہیں مانے 'قر آن وسنت سے ثابت ہونے والے ہرام کی مخالفت کا ان لوگول نے تھیکہ لے رکھا ہے۔ جن اعلیٰ نفوسِ قد سید کی اللہ تعالیٰ قر آن کریم میں قسمیس بیان فر ما تا ہے ورا آپ ہی فر ما سینے! ان کی عظمت و مقام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ارشاد فر ما تا ہے:

لَا الْقَسِمُ بِهِلْذَا الْبَلَدِهُ وَانْتَ حِلَّ مِهِلْذَا الْبَلَدِهُ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَهُ (بِ٣١٠البد:١٣١)

'' میں اس شہر کی قتم نہیں قرماتا ن (اور اس حال میں کہ) آپ وہاں موجود ہوں ن اور دالد کی قتم اور دلد کی قتم ن'۔

> · آپ ہی اینے تغافل پہ ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہو گی

> > الله تعالى ارشاد قرماتا ي

وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتَى نَبُعَثَ رَسُولًا . (پ٥١ الاسراء:١٥)
د مهم كسي كوعذاب دين والله المبين حتى كهم اس كى طرف رسول كومبعوث من فرمادين -

ا جی اور مؤ من ہے۔

نی کریم صلی الله علیه وسلم کی بعثت کا ظاہری زمانہ جن لوگوں نے نہیں بایا اور وہ تو حید کا اقر ارکرتے ہے تو وہ مؤمن ہے اب جن ورعلیہ السلام کے والدین کریمین رضی الله عنہا نے یہ زمانہ نہ بایا بلکہ اس سے تبل ہی اس دارِ فانی سے کوچ فرما گئے اور ملتِ عبد المطلب یعنی اقر ارتو حید پر فوت ہو گئے تو یقینا وہ مؤمن اور ناجی ہے۔ (الجمد لله علی ذلک)

وہائی جی ای آپ شفاعت مصطفوی پر بھی یقین نہیں رکھتے ؟ اس پندرهویں صدی
میں بھی جولڑ کا قرآن کریم کو اپنے سینے میں سمولے وہ تو دی افراد خاندان (جن پر جہنم
واجب ہو چکا ہے) کو اپنی شفاعت سے جنت میں لے جائے اور صاحب قرآن اپنے
والدین کو جنت میں نہ لے جائے کہ کیے عقیدے ہیں؟ ملاحظہ ہو! نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ

حافظ قرآن البيخ خاندان كے جہنميوں كوشفاعت سے جنت ميں لے جائے گا

من قرء القرآن وحفظه ادخله الله المجنة وشفعه في عشرة من اهل بيته كلهم قد استوجب النار (ابن اجرشريف ١٩٠٠) جس في قرآن كريم برها اوراس كوحفظ كيا تو الله تعالى اس جنت مين داخل فرمائ كا اوراس كى اس كرهم والول مين سه وس آ وميول كم متعلق شفاعت قبول فرمائ كا السه دي السه دي آ دمي جن برجبتم واجب مو چكام و كل

جلدی سے بتا بیے وہائی صاحب! ایک عام حافظ قرآن دی جہنیوں کوشفاعت کر کے جنت میں پہنچا دے گاتو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کو جنت میں نہ لے جاسکیں گے؟ جبکہ عظمت والدین بیان فر ماتے ہوئے سرکار نے ارشاد فر مایا کہ لو ادر کت والدی او احدهما وانا فی صلوۃ العشآء وقد قری

## النات بياني المحال المح

فيها بفاتحة الكتاب فنادى يا محمد لاجبتها لبيك \_

. (تفيير درمنتوراً رووج ص مسالك الحنفاء ص٢٥ ازامام سيوطي)

اگریس اپنے والدین کو پاتایا ان دونوں میں سے کی ایک کا زمانہ جھے میسر آتا در میں نماز عشاء شروع کر کے اس میں سورہ فاتح کم ل کر چکا ہوتا اور وہ مجھے آواز دیتے: یا محمر ! تو میں ان کی آواز کا جواب دیتے ہوئے کہتا: لبیک (میں حاضر ہوں۔)

ہتا ہے وہانی صاحب! جن کی آواز مبارک پرساری کا کنات کو تھم ہے کہ فوراً حاضر ہوجاؤ 'جبیبا کہ ارشادِر بانی ہے:

إِسْتَجِيْبُوْ اللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ . (ب الانفال: ٢٣) و المستَجِيْبُوْ اللَّهُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ . (ب الانفال: ٢٣) و د جب الله الدرسول بلائين توفورا حاضر بوجادً" -

اور بخاری کی روایت کے مطابق حضور کی آ واز پر (سعید ابن معنی یا انی ابن کعب وضی الله عنی ) تو سرکار نے اس آیت کی وضی الله عنها) کچھ دریہ سے حاضر ہوئے کہ (نماز میں سے ) تو سرکار نے اس آیت کی طرف ان کو توجہ دلائی کہ کیا تم نے قرآن میں پڑھانہیں کہ اللہ کا رسول بلائے تو فورا حاضر ہوجاؤ۔

اور جن کی نیند پرتا جدارهل آتی شیرخداحضرت مولی علی المرتضی کرم اللّٰدو جهه الکریم این نماز قربان کردیں۔

> مولا علی نے واری تری نیند پر نماز وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے

وه آقااورمولاجن کی آواز پراپی نماز چھوڑ کرلبیک کہنے کے متمنی ہوں متہبیں ان میں ایمان نظر نہیں آتا؟ اگر تمہاراعقیدہ ایسا گندا اور غلاظت کا پھندہ ہے تو پھرا ہے ایمان کی خیرمناؤ۔

اور پھروہائی صاحب ایک گنہگارمؤمن کی دعائے مغفرت تو والدین کے درجات

سال انبات میلائی میلی الله میلی الله میلی کوفائده ندوئ کس طرح ہوسکتا ہے؟

بلند کرے اور حضور کی دعائے مغفرت والدین کوفائدہ ندوۓ کس طرح ہوسکتا ہے؟

ملاحظہ ہو! حدیث پاک سرورِ عالم صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز محشرا یک گنہگار جو قبر میں وفن کرتے وقت سرا پاگناہ تھا' جنت میں ای کا درجہ بلند کیا جائے گا تو وہ عرض کرے گا:اے پروردگارِ عالم! میں تو گنہگارتھا یہ درجہ کسے بلند ہوگیا تو جواب ملےگا:

بِإِسْتِغُفَارِ وَلَدِكَ . (مَثَاوَة شريف ٢٠١٥)

بدورجه تيرب بيني كى دعائة مغفرت سے بلند ہوا۔

تو کیامیرے آقاکی دعائے مغفرت ہے آپ کے والدین کریمین کے درجات بلند نہ ہوتے ہوں گے؟ اور لیجئے سننے! حضور علیہ السلام نے قرمایا کہ ابن آدم کا ہر ممل مرنے کے بعد منقطع ہوجاتا ہے گرتین ممل منقطع نہیں ہوتے۔

ولد صالح یدعو له و صدقة تجری يبلغه اجرها وعلم يعمل به من بعده . (ابن اجر الاستخلاج شريف ۱۳۷۰)

(۱) نیک اولا دجواس کے لیے دعا کرے (۲) صدقہ جار ہے جس کا تواب ملتا رہے (۳) علم جس پراس کے مرنے کے بعد عمل کیا جا تارہے۔ تو ایک روسید گنزگار کے بچے کی دعا تو میت (والدین) کو نفع پہنچائے مگر مرور عالم کی دعا ان کے والدین کو نفع نہ پہنچائے؟

عام مؤمن کا صدقہ جاریہ تو نفع دے اور سرکار کا صدقہ جو قیامت تک جاری رہے گا' نفع نہ دے؟ میرا تیراعلم تو اموات کو نفع دے اور عالم ما کان وما یکون کاعمل نفع نہ دے؟

ع ارے بخھ کو کھائے تپ سفر ترے دل میں کس سے نجار ہے وہانی صاحب! ہوسکتا ہے کہتم کہودعا 'صدقہ' علم نافع مؤمن کو فائدہ دے گا تو ہم سے گر شتہ اوراق میں ایمان والدین مصطفیٰ ٹابت کر دیا ہے۔ اور بتا ہے کہ ہے ایمان پر کیا درود پڑھنا جائز ہے؟ تم تو ایک طرف آ باء مصطفیٰ (جو

## اباد بياز فانها المحاوي المحاوية المحاو

كَاّ لَا الْهِم مِن ) كُومُومُن بين بيجة تؤدومرى طرف برنماز بين ان پردرود پرُضة بور اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّحِيْدٌ الله .

ر بروسی از بارا ہیم کون ہیں؟ عجیب تمہاری منطق ہے نماز میں تمام آبائے مصطفیٰ پردرود پڑھتے ہواور سلام پھیرتے ہی ان کے عدم ایمان کی بات کرتے ہو۔

وہائی جی! میرے آقاعلیہ السلام کا معروف ارشاد کہ '' جنت مال کے قدمول تلے ہے' حضور کی والدہ ماجدہ سیّدہ آمندر ضی اللّٰدعنہا کے مقام کوکس قدرواضح کررہا ہے ہر مال کے قدموں کے نیچا پی اولاد کی جنت ہے تو میرے آقاعلیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا کیا مقام ہوگا۔

اور بخاری کی حدیث کے مطابق ٹابالغ بیجے جوفوت ہو جاتے ہیں 'رب سے مخاصمت کر کے اپنے جہنی والدین کو جنت میں لے جائیں گے جن والدین کا لخت جگر معصوموں کا امام ہواور جنت کا مالک ہووہ اپنا اس لخت جگر کے ہوتے ہوئے جنت میں نہ جاسکیں ہے؟

### دس جنتی جانور

و بابي صاحب! ملا خطه وعلامه اساعيل حقى تغيير روح البيان علامه آلوى روح البيان علامه آلوى روح المعانى الم غزالى احسن القصص اورعلام صفورى نزمة المجالس على لكصة بين:

روى انه يسدخل الجنة مع المؤمنين على ما قال مقاتل عشرة من المحيوانات تدخيل المجنة ناقة صالح وعجل ابراهيم وكبش اسماعيل وبقرة موسلى وحوت يونس وحمار عزير ونملة سليمان وهد هد بلقيس وكلب اصحاب الكهف وناقة محمد صلى الله عليه وسلم فكلهم يصيرون على ومورة كبش ويدخلون الجنة وذكره في مشكوة الانوار قال

## البات ميان المالية المحاوي المحاوية الم

الشيخ السعدى قدس سره .

سگ امهجاب کهف روز چند پیخ نیکال گرفت مردم شد لیعنی بامرادال داخل جنت شد درصورت کبش \_(تغیرردح المعانی ج۵س۲۳۳ احس القصص ۵ نزمة المجالس جاص ۵۸ پوسف زلخاص نسبت باعث جنت ۱۸۵۹)

جناب مقاتل کے بقول مروی ہے کہ حیوانات بین سے دی جانور جنت بیں داخل ہوں گے: (۱) صالح علیہ السلام کی اوٹنی (۲) ابراہیم علیہ السلام کا گئیہ (۳) موٹی علیہ السلام کی گائے کچھڑا (۳) اسامیل علیہ السلام کا گئیہ (۳) موٹی علیہ السلام کی گائے (۵) یونس علیہ السلام کی مجھلی (۲) عزیر علیہ السلام کا گدھا (۷) سلیمان علیہ السلام کی چیوٹی (۸) سیّدہ بلقیس کا ہد ہد (۹) اصحاب کہف کا کتا (۱۰) اور نبی کریم علیہ السلام کی اوٹئی ان تمام جانوروں کومینڈ سے کی شکل میں متشکل کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔مشکل و چند دن نیک سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے: اصحاب کہف کے کئے کو چند دن نیک موروں کی صحبت میسر آئی تو وہ اور لوگوں کے ساتھ مینڈ سے کی شکل میں مردوں کی صحبت میسر آئی تو وہ اور لوگوں کے ساتھ مینڈ سے کی شکل میں جنت میں جائے گا۔

وہانی جی ایہ جانورکوئی مؤمن ہیں ہے تو مکف بالشرع بھی ہیں تو ان کے دخول جنت کی وجوسرف اورصرف شرف نبیت وصحبت ہے وہ بھی ایسا کہ بچھ عرصه رہا مگر میرے آتا علیہ السلام کے والدین کی حضور سے نبیت تو ایسی ہے کہ جو بھی ختم نہ ہوگئ نبی کریم صلی الدعلیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

كل نسب وحسب وصهر ينقطع يوم القيامة الاحسبى ونسبي وصهرى .

(جامع الصغيرج من ٩٣ الشرف الموبدلا ل محرص الزامام تبعاني رحمة الله ملية الصواعق الحرقه)

## Carried 199 January 1990 ( Artistic - Ling )

بروز قيامت ہرحب ونسب وصهر كارشته منقطع ہوجائے گا مگر ميرار دينة حسب وتسب وصهرناتی رہےگا۔

تواگراس نسبت سے جانورجتنی ہو سکتے ہیں تو میرے آتا کی دائمی نسبت کی وجہ ے والدین مصطفیٰ جنتی ہیں ہوسکتے؟

اس کیے اہل سنت و جماعت کے نز دیک والدین مصطفیٰ نا جی ومؤمن ہیں جبیا کہ ا ما م اجل حافظ الحديث حصرت علا مه جلال الدين السيوطي رحمة النُدعليه نه في ما يا كه ذهب جمع كثير من الائمة الاعلام الي ان ابوي النبي صلى ٠ الله عليمه وسلم نماجيان محكوم لهما بالنجاة في

الاخوة . (كتاب الدرج المديف في الآباء الشريف من

اکثر جماعت ائمہ اعلام اس (عقیدہ) کی طرف سے میں (لینی ان کا بیہ عقیدہ ہے کہ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ناجی (جنتی) ہیں اور آ خرت میں ان کے لیے نجات کا تھم دیا گیا ہے۔

زينة المفسرين علامه مفتى احمد مارخان رحمة الله عليه في مايا:

"اكثرمفسرين محدثين مؤرجين كالبيعقيده ہے كه نبى كريم عليه السلام كے والدين كريمين زندگي مين بھي مؤمن تھے موت كے وقت بھي مؤمن تھے اور اب بھی الحددملدا بی قبرشریف کے اندرمؤمن ہیں '۔ (تغیر نعیمی جاس ۲۲۳) امام سیوطی رحمة الله علیه نے حضور نبی كريم صلى الله عليه وسلم كے والدين كريمين كے مؤمن وناجی ہونے پرمنتقل جے عد درسالہ جات تصنیف فرمائے ہیں۔ فسجے زاہ اللہ

میں کہتا ہوں کندیہ بات تو سورج کی طرح روشن اور عقلی نفلی طور پر انتہائی واضح ہے جوان گستاخوں کی سمجھ میں محض ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے ہیں آ رہی سر کار دو عالم صلی الله عليه وسلم كاارشادميارك يهاكم

## ابات بيان ميان ميان المال الما

من مس جلدی فلن تمسه النار (رومنة المبداوج اس 22) جس نے میری جلدمبارک کوچھولیا اسے آگ ہرگزنہ چھوسکے گی نے

لے ....رومال میارک

صاحب جامع المعجز ات فرماتے ہیں کہ

روایت ہے کہ آ ب جس چیز کو چھو لیتے وہ آ گ میں ہیں جاتی تھی۔

حفزت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میر سے پاس حضور طیدالسلام کا ایک رو مال مبارک تھا' جس سے حضور صلی الله علیہ وسلم ہاتھ مہارک خشک فرمایا کرتے تھے جب ( میں ) اسے دھونا جا ہتا تو آگ میں ڈال کرصاف ستھرا نکال لیا کرتا۔ ( جامع المجر ات اُردوس • ہے امطبوء فرید بک شال لاہور )

حضور کے دست مبارک سے می شدہ آٹا

مخدومه کونین والدو حسنین نبی کے دل کا چین حضرت سیّدہ فاطمیۃ الزهراء رمنی اللّه عنها کے متعلق ایک روایت معروف ہے کہ آ پ نے والی کا گنات ہے عرض کیا:

اباجان! مردوں کے لیے تو آپ نے بہت ہے امورکوسنت قرار دیا تحر بھارے (عورتوں) کے لیے ہم کے ۔ نبیں۔

فرمايا: بني إيركيا جا التي جو؟

برض کیا: میں تنور جلاتی ہوں آتا گا کوند ھ کرروٹی کا پیڑا بناتی ہوں اے آپ اینے دست کرم سے تنور میں لگا دیں تا کدروٹی لگانا بھی سنت قرار پاجائے۔

فرمايا: بهت احجعا!

جناب سيد انت بير ابنا كرحضور عليه السلام كويش كيا اور باقى روثيال خود لكاكس

حضور طیدانسلام نے دوایک روٹی تنور جی لگادی تو کیاد کیمتی ہیں کہ کافی دیرگز رنے کے بعد بھی جوروٹیال انہوں نے لگائی تھیں دوتو تیار ہو تمئیں ادر پکٹ تمئیں لیکن جوروٹی حضور نے لگائی تھی وہ ویسے کی ویسے ہی پہی تھی ہوئی متحی اورا ہے آئے گے نے شرجلایا تھا۔

عرض كى :حضور دالا!ال رونى كوآ ك شد تكني كياوجد ي

فرمایا بینی! کیاتوئے میراارشاد بیستا که من مس جلدی فلن تمسه الناد "

جس نے میری جلد کوچھولیا اے آگ ندچھو سکے گی۔

یبی وجہ ہے کہ اس روٹی کوآ گ نہ لگ کی جے میں نے لگایا تھا۔ تو جن والدین کے ملب ورحم میں سرکار جلوہ افروز رہیں ان کوآ گ کس طرح جلا سکتی ہے؟

# مر اثبات ميلاً ومعلى المنظم ا

حضرت سیّدنا انس بن مالک کی والدہ رضی اللّد عنها فرماتی ہیں: حضور علیہ السلام ہمارے غریب خانہ پر ہماری دعوت کے سلسلہ میں جلوہ فرما ہوئے کھانا تناول فرمایا تو دستر خوان کو اپنے مبارک دست کرم سے شرف بخشا' میں نے اس دستر خوان کو بیت مبارک دست کرم سے شرف بخشا' میں نے اس دستر خوان کو بھی دھویا نہیں 'جب بھی میلا ہو جائے تو میں اسے جلتے ہوئے تنور میں وال وہ خوب اجلا ہوجا تا ہے (جانا نہیں ہے)۔

(النصائص الكبري)

تو جس وسترخوان کوسر کار کا دست اقدس چھود ہے اسے تنور کی آگ جہیں جلاتی تو جہاں سرکارنو ماہ تک بنفس نفیس جلوہ افروز رہے ہوں اس والدہ ماجدہ اور جس صلب میں رہے ہوں اس والدہ ماجد کوجہنم کی آگ کے کہے جلائے گی؟

### ساجدين يصمرادنمازي بي

امام ابن جربر قادہ سے بیان کرتے ہیں کہ تھ قَلَبک فی السّاجِدِین "سے مراد فمازی ہیں مطرت سیّدنا ابن عباس رضی اللّه عنها فرماتے ہیں کہ ہیں ہے ہی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا: یارسول الله! میرے ماں باپ آپ برقربان! ارشاد فرمائے کہ

جب آدم جنت من من تقوال وقت آب كهال تقع؟

میری بات من کرآپ خوب مسکرائے یہاں تک کہآپ کی مبارک ڈاڑھیں نظر آپنگیں کھرآپ نے فرمایا:

میں اس وقت ان کی پشت میں تھا کھر جب وہ زمین پرتشریف لائے تب بھی میں ان کی پشت میں تھا کھر جب وہ زمین پرتشریف لائے تب بھی میں ان کی پشت میں تھا اور میں اینے باپ نوح علیدالسلام کی پشت میں ہوتے ہوئے تشق میں سوار ہوا اینے باپ ابراہیم علیدالسلام کی پشت میں ہوتے ہوئے آگ میں بھینکا

لم يلتق ابواى قط على سفاح لم يزل الله ينقلنى من اصلاب السطيبة الى الارحام الطاهرة مصفى مهذبا لا تتشعب شعبتان الاكنت من خيرهما . (تفيرورمنؤرج٥٥٨٨)

میرے آباء واجداد بھی حرام کاری میں نہیں پڑے اللہ تعالیٰ نے بچھے طیب شیرے آباء واجداد بھی حرام کاری میں نہیں پڑے اللہ تعالیٰ نے بچھے طیب پشتوں سے طاہر رحبوں کی طرف منتقل فر مایا اور وہ تمام مردوزن صاحبانِ صفا اور تبذیب سے جب کسی سے دوشاخیں بنتیں تو بچھے ان میں سے بہترین شاخ اور قبیلہ ملتا۔

#### آیت کریمه کی مزید تفسیر ملاحظه ہو

وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ . (پ١١اشر١٩:٢١٩)

حضرت ابن عباس رضى الله عنهمانے فرمایا كه

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پشت سے دوسری پشت کی طرف تشریف لاتے رہے اور وہ تمام پشتیں طاہر تھیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی (نبوت کو) طاہر کر دیا تو آپ کی (نبوت کو) طاہر کر دیا تو آپ کی نور نبوت آپ کے تمام آباء واجداو میں ظاہر ہوتارہا۔

(مسائك الحفايص ٣٦-٣٥ ازامام سيوطي)

عارف بالله حضرت قاضى ثناء الله پانى پى نقشېندى مجدوى رحمة الله عليه قرماتے بيں:

المراد منه تقلبك من اصلاب الطاهرين الساجدين لله الى ارحام الطاهرات الساجدات الى اصلاب الطاهرين أى المؤحدين والموحدات حتى يدل على ان آباء النبى صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا مؤمنين .

(تغيرمظمى حديد)

المات بيان الملك ا

اس سے مرادیہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ اور اللہ تعالیٰ کو بحدہ کرنے والے مردول کی طرف نتقل ہوئے جو والے مردول کی طرف نتقل ہوئے جو طاہرات اور سجدہ کرنے والی تھیں اور پھر ان طاہرات وساجدات کے رحمول سے ایسے پاکیزہ افراد کی طرف نتقل ہوئے جو تمام اللہ تعالیٰ کی تو حید پر قائم سے ایسے پاکیزہ افراد کی طرف نتقل ہوئے جو تمام اللہ تعالیٰ کی تو حید پر قائم سے نیے ہے گہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سے نیے ہے ایسانی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء واجداد صاحباتِ ایمان و تو حید سے۔

علامه محمودة لوى فرمات بيل كم

ابو نعيم عن ابن عباس ايضًا الا انه رضى الله عنه فسر التقليك فيهم بالتنقل في اصلابهم حتى ولدته امه عليه الصلوة والسلام وجوز على حمل التقلب على التنقل في الاصلاب ان يراد بالساجدين المؤمنين واستدل بآية على ايمان ابويه صلى الله عليه وسلم كما ذهب اليه كثير من اجلة اهل السنة وانا اخشى الكفر على من يقول فيهما رضى الله عنهما على رغم نف على القارى واحزابه بضد ذلك.

(تغييرروح المعاني ج ١٩٥ ١٣٨\_١٣١)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ علیہ من اللہ علیہ وہ کہ آپ سلی اللہ علیہ وہ کم اپ آباء واجداد کی پشتوں میں فتقل ہوت رہے کہ آپ اللہ علیہ وہ کم اپ آباء واجداد کی پشتوں میں فتقل ہوت رہے یہاں تک کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ وجنا اور 'تقَلَّب'' کے اس معنی 'السّاجیدیّن '' سے مرادمو منین لیمنا پڑے گئ اس آیت کریمہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایما ندار ہونے پر استدلال است کے جلیل القدر علاء کثیر کا ندہ ب ب الل سنت کے جلیل القدر علاء کثیر کا ندہ ب ب اور میں اس مخص کے کفر کا خوف رکھتا ہوں جو آپ کے والدین کریمین اور میں اس مخص کے کفر کا خوف رکھتا ہوں جو آپ کے والدین کریمین

#### اثبات میلائی طاقی القاری اور اس کے ساتھیوں کی طورح اس عقیدہ کے بارے میں ملاعلی القاری اور اس کے ساتھیوں کی طورح اس عقیدہ کے خلاف کا قائل ہے۔ تو گزارش پیرکر رہاتھا کہ

سرکار دو عالم سلی الله علیه وسلم کا نورِ پاک ساجدین ومؤحدین ومؤمنین میں منتقل ہوتا رہا گویا کہ بینور پاک جہاں بھی جلوہ گر ہوا' اس ہستی کوعظیم بنا تا اور اس کی مددفر ما تا گیا۔

حضرت آ دم علیہ السلام کی جبین مبارک میں آیا تو انہیں مبحودِ ملائکہ بنایا اور ان کی تو بہ قبول ہونے کا سبب بنا۔

حضرت نوح علیہ السلام کی بیشانی پاک بیس آیا تو ان کی شی طوفان سے پارلگ گئی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام بیس جلوہ گر ہوا تو ان برینا رغمر ودگاز ارہوگئی۔
حضرت اساعیل علیہ السلام کی مبارک جبین بیس چیکا تو چھری نے ان کونہ کا ٹا۔
حضرت عبد المطلب کی بیشانی پرضوفشاں ہوا تو ابر ہدکے ہاتھی ہجدہ ریز ہو گئے۔
حضرت شیخ مصلح الدین سعد کی شیر ازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
اگر نام محمد را نیا وردے شفیع آدم
اگر نام محمد را نیا وردے شفیع آدم
نے آدم یافتے تو بہ نہ نوح از غرق نحینا

ا المالى القارى عليه الرحمة البارى حنى كاليها يجى عقيده تعاكر مسات على الكفو "مكر بعد من الهول في السناك السنا عقيده فاسده سن قوبه كرائ كل ملاحظه وحاشية نبراس على شرح العقائد: معاحب نبراس كهتيم بين كد

على بن السلطان القارى فقد اخطأ وزل لا يليق ذلك له و نقل توبته عن ذلك في قول المستحسن . (ماشي براس ٥٢٧)

على بن سلطان المعروف الأعلى القارى في السمسلة بيل خطاء كى اور راهِ راست سے بھسل محكے البيں ايرانبين كرنا جا ہے تفااور قول مستحن بيل النظرية سے ان كا توبه كرنا منقول ہے۔ البيل ايران كواس معاملہ بيل مطعون كرفے ہے بازر بهنا جا ہے كونكه فرمان رسمالت ہے كہ "النسانس من المذاب كونك فرمان رسمالت ہے كہ "النسانس من المذنب كمن لا ذنب لمه "محمناه ہے قوبر كرفے والا ايرا ہے جيرا كراس نے وہ كناه كيا بى بيل۔

## الناب بياز في المال المال

وصلی الله علی نور کنه و شد نورها بیدا زمین در حب او ساکن فلک در عشق او شیدا

نور مصطفي جبين بإشم ميس

بینورمصطفویداللہ تعالیٰ کی منشاء قدرت کے مطابق پا کیزہ صلبوں اور رحموں ہے ہوتا ہوا حضرت ہاشم (جداعلیٰ) کی پیشانی میں جلوہ گر ہوگیا۔ حضرت ہاشم حضرت عبدالمطلب کے والدگرامی ہیں اور حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عندسر کا ر ذوعالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے داداجان ہیں۔

ہاشم کامعنی ہے: روٹیوں کا چورہ کرنے والے آپ کے اسم مبارک کی وجہ تسمید یہ
بیان کی جاتی ہے کہ جب آپ اپنی زیست کے کمال کو پہنچ گئے تو اس وقت مکہ بیں
زبردست قط سالی ہوئی متی کہ لوگ متاج اور فقیر ہو گئے تو آپ ملک شام تشریف لے
گئے وہاں سے تجارت کے نتیجہ میں جو مال حاصل ہوا' اس کا آٹا فرید لائے اور مکہ
میں آکر روزانہ ایک اونٹ وزئے کرتے' اسے پکا کر اس کے شور بے میں روٹیوں کے
مکڑ ریکھوتے اور شیح سے شام تک مکہ والوں کی عام دعوت کرتے' آپ کی اس شاوت
کی وجہ سے آپ کا نام ہاشم (روٹیوں کا چورہ کرنے والے) پڑ گیا' آپ کا وراصل اسم
گرامی عمرہ یا عبدالاعلی تھا' اللہ تعالی نے آپ کو ریشان وعظمت بخشی کہ جب ان کی پیشائی
میں حضور علیہ السلام کا نور چیکنے لگا تو

وكان نور رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وجهه يتوقد شعاعه ويتلالا ضياؤه ولا يراه حبرة الاقبل يده ولايمر بشىء الاسجد اليه \_(زرة في شرح موابب جاسم)

اور رسول الندسلی الله علیه وسلم کا نور پاک جوحفرت ہاشم کے چبرہ میں تھا' اس کی شعاعیں نکلا کرتی اور اس کی روشنیاں بھرا کرتی تھیں' جو عالم بھی آپ کی زیارت کرتا' وہ آپ کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیا کرتا اور جس چیز

# الأنت المرابعة المحاومة المحاو

کے پاس ہے بھی آپ گزرنے وہ آپ کو بحدہ کیا کرتی تھی۔ روم کے باوشاہ مرقل نے آپ کو بیغام بھیجا کہ

آپ مکہ میں بردے معظم ہیں ہم نے انجیل ہیں آپ کے متعلق پڑھا ہے اوراب وہ معلوم ہور ہا ہے کہ نبی آخرالز مال جعزت محرصلی اللہ علیہ وسلم کا نور آپ کی بیشانی میں موجود ہے آپ ہماری دعوت پر ہمارے ہاں تشریف لا کیں تو میری دلی تمناہے کہ میں اپی شنرادی جو نہایت حسینہ جیلۂ خوبصورت و نیک سیرت شنرادی ہے آپ کی زوجیت میں دے دول اُمید ہے آپ میری درخواست کو ضرور شرف قبولیت سے نوازیں گے۔
میں دے دول اُمید ہے آپ میری درخواست کو ضرور شرف قبولیت سے نوازیں گے۔

آپ نے ہرقل بادشاہ کی اس پیشکش کوقبول ندفر مایا بلکہ بنی نجار کی ایک نیک سیرت خاتون جس سے بڑھ کر ونیا میں کوئی حسین وجمیل ندتھا 'جس کا نام سلمہ تھا' مدینہ منورہ (یٹرب) کی رہنے والی تھی اس سے نکاح فر مایا اور نو رجمہ می ان کے ہال منتقل ہو گیا اور حضرت عبدالمطلب کی ولا دت ہوئی تویہ نوران کی پیشائی میں موجود تھا۔

نور مصطفیٰ حضرت عبدالمطلب کی بیبتانی میں

جب بینور حضرت عبدالمطلب کی پیشانی میں موجود تھا تو ابر ہمہ نے نو صد (۹۰۰) ہاتھیوں کالشکر لے کر کعبۃ اللہ پر چڑھائی کی۔

حضرت عبدالمطلب جب اس سلسله میں ابر بہدہ بات چیت کرنے گئے تو بیتمام باتھی اوران کا سردار (محمود) نور مصطفیٰ کے سامنے مجدہ ریز ہوگیا۔

فلما نظر الفيل الى وجه عبد المطلب يبرك كمايبرك البعير وخر ساجدا وانطق الله تعالى الفيل فقال السلام على النور الذى في ظهرك يا عبد المطلب.

(زرقانی شریف جاس ۱۸ سرے صلبیہ تر نی جاس ۹۱- ۱۹ مواہب اللد نیاردوج اص ۵۰) جب ہاتھی نے حضرت عبد المطلب کے چیرہ مبارک کو دیکھا تو وہ اونٹ کی حضرت سیّد ناعبد المطلب سے به نورسیّد ناعبد اللّه رضی الله عند کی جبین مبارک میں منتقل ہوگیا اور حضرت عبد اللّه رضی الله عند کے حسن و جمال کا اس نور کے سبب به عالم ہوا کہ آپ جدھر تشریف لے جاتے ورخت آپ کوسلام عرض کرتے اور عورتیں آپ کو تکی میں رہ جاتیں۔

ایک عورت نے آپ سے عرض کر ہی دیا کہ میں آپ سے جام وصل جائی ہوں؟
آپ نے جواب دیا کہ میں نکاح کے بغیراس طرح نہیں کرسکتا' اس نے کہا: سواونٹ کے بدلے جھے سے نکاح کراؤ آپ نے یہ قصدا ہے والدگرای سے عرض کر دیا' اُدھر آپ کی شادی سیّدہ آ منہ خاتون سے ہوگئی تو اب اس عورت کے پاس سے گزر سے تو اس نے کوئی تو جہ نددی فرمایا: اے عورت اکل تک تو جھ پر فریفتہ تھی اور جام وصل ما تکتی تھی' آئ تو جہ نہیں دیتی کیا وجہ ہے ؟ تو اس نے کہانا

وہ تھا نور محمر کھی جس سے روش تری بیشانی ای کی کھی میں دیوائی ای کی کھی میں دیوائی ای کی کھی میں دیوائی ہے گر میں رہ گئی محروم قسمت میری پھوٹی ہے سنا ہے کہ وہ دولت آ منہ نے بچھ سے لوٹی ہے حضرت حسن بن احمد البکری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جیں کہ جب اللہ تعالی نے تو رحمہ ی کی صاحبہا الصلوۃ والسلام کورم ما در میں نتقل کرنے کا جب اللہ تعالی نے تو رحمہ ی کی صاحبہا الصلوۃ والسلام کورم ما در میں نتقل کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عبد اللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہا کے قلب اطهر میں نکاح کی ارادہ فرمایا تو حضرت عبد اللہ بن عبد المطلب من اللہ عنہا کے قلب اطهر میں نکاح کی استقصیل کے لیاد خد ہونہ دارج النوب عبد اللہ عند ہونہ دارج النوب عبد اللہ علیہ علیہ دورہ میں نکاح کی استقصیل کے لیاد خد ہونہ دارج النوب عبد اللہ علیہ عبد اللہ عبد عبد اللہ علیہ و مدارج النوب عبد اللہ علیہ عبد اللہ علیہ عبد اللہ علیہ عبد اللہ علیہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ علیہ عبد اللہ عبد عبد اللہ عبد عبد اللہ عبد عبد اللہ عبد

## COCCIONA DE DESCRIPTION DE LA CONTRACTION DE LA

تحریک بیدا کردی اور حضرت عبداللہ نے اپنی والدہ ماجدہ سے کہا:

''میں جِ ہتا ہوں کہ آ ب میری طرف سے کسی عورت کو ذکاح کا پیغام بھیجیں
جوصاحبِ حسن و جمال ہوئند آ وراور معتدل اعضاء کی ہو خوش رواور با کمال
ہوئالی نہ ب وحسب ہو''۔

والدهٔ محتر مدنے فرمایا: جانِ مادر! تیری خواہش کا احتر ام کیا جائے گا' چنانچہ انہوں نے قریش کے قبیلوں اور عرب کی دوشیزاؤں کو گھوم پھر کردیکھا اور ان میں صرف حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا ہی ان کے دل کوگیں۔

حضرت عبداللہ نے فرمایا: ای جان! ایک مرتبہ پھرانہیں اچھی طرح و کھے لیجئے! لہٰذا ایک مرتبہ پھرحضرت عبداللہ کی والدہ ان کے ہاں گئیں اور دیکھا کہ

حضرت آمندسلام الله علیها کے چہرۂ اقدس سے نور ہویدا ہے اور وہ روشن ستارے کی طرح چمک رہی ہیں۔

حضرت عبدالله کی شادی کے سلسلہ میں حضرت آمنہ کو ایک اوقیہ جا ندی ایک اوقیہ سونا' ایک سواونٹ اور اتن بنی تعداد میں گائے اور بکریاں پیش کیں اسی طرح بہت سے جانور ذرج کیے گئے اور بہت زیادہ کھانا تیار کیا گیا اور یوں حضرت آمندان کے ساتھ رخصت کی گئیں۔(العمد الکبری علی العالم فی مولد سیّدولد آوم لابن جرکی اور بی سیما' اردوس ۱۲)

بہت سے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضر تعبد اللہ رضی اللہ عنہ والدرسول کی جبین اقدی میں نور مصطفور یجلوہ کنال دیکھ کر بہود یوں ونصر انیوں نے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے آپ کوشہید کرنے کا پروگرام بنایا اور اس برعملدر آمد کرتے ہوئے بڑے بڑے برے برے منظم طریقوں سے حملے بھی کیے گر

ع دہ سمّع کیا بجھے جسے روش خدا کرے کے مصداق حصرت عبداللّہ کواللّہ تعالیٰ نے ہر حملے سے بال بال محفوظ فر مایاحتیٰ کہ آسانی فرشتوں ہے آپ کی نصرت واعانت بھی فر مائی جیسا کہ کتابوں میں موجود ہے کہ

## 

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ . (پ٢'الهائده: ٢٤)
"اورالله تعالى آپ كولوگول مي محفوظ ركھے گا"۔
فانوس بن كے جس كى حفاظت ہوا كرے
وہ شمع كيا بجھے جسے روشن خدا كرے

اور

نور فدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن کھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اورنورمصطفوی کو کمل کرنے کا پروگرام خالق نور نے پایئے کیل تک پہنچادیا کہ واللّٰه مُنیم نُورِہ وَ لَوْ تَحرِهَ الْکُفِرُوْنَ ٥٠ (پ٨٤) الفند: ٨)

"اوراللّٰه مُنیم نُورِہ وَ لَوْ تَحرِهَ الْکُفِرُوْنَ ٥٠ (پ٨٤) الفند: ٨)

"اوراللّٰه مینا نورکی کیل فرمانے والا ہے اگر چرکا فراسے تا پندکریں ' فاسیر کے مطابق اس سے مراد کی نور مصطفوبہ ہے مثلاً ملاحظہ وکہ نور اللّٰہ سے اور نورہ سے مراد نور مصطفی ہے۔

(تنبردرمنورج مس ۱۳۳ موضوعات كبير م ١٨ تنبير جمل عاشيه جلالين م ١٥٩) نور حتى مثمع البي كو بجعا سكتا ہے كون جس كا حامى ہو خدا اس كو مثا سكتا ہے كون

# سر اثبات میلائیسلی کی گھڑی کی کھی ہے گئی یہودیوں بے ایمانوں کی ابتداء ہے یہی کوشش رہی کہ نور مصطفوی کو بجھا دیا جائے اللہ فرما تا ہے:

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوا نُوْرَ اللّهِ بِالْفُواهِمِ . (پ١١القف: ٨) "كافراراده كرت بين كهالله كنوركوا بِي يجونكول سے بجمادين" مگر

پھوکاں مار بجھائیو لوڑن ٹور محمہ والا نور محمہ کدی نہ بجھ ک دعدہ ہے رہب تعالیٰ تو جب قبل کی سازشوں کاعلم میرے آقا کے جدامجد کو ہوا تو انہوں نے حضرت عبداللّٰد کا نکاح کرنا جاہاتا کہ یہ نورا بنی والدہ کے شکم اطہر میں منتقل ہوکر محفوظ ہوجائے 'بہی وہ نور تھا جو بوقت والا دت حضرت سیّدہ آمنہ کے بطن اقدس سے خارج ہوا' جیسے کہ آپ نے خود بیان فرمایا کہ

#### مجه ينورخارج مواعضرت أمنه خاتون كاارشادياك

خرج منى نور اضاء له قضور الشام اضاء ت له الارض اضاء له ما بين المشرق والمغرب .

بھے سے نور خارج ہوا جس کی روشی سے شام کے محلات روش ہو گئے اُس نور کی وجہ سے زمین روش ہوگئ اس نور کی روشی سے مشرق ومغرب جمک اُسٹھے۔

(۱) تغییراین کیرج من (۲) مشکوة شریف م ۱۵ (۳) جیة الشعلی المخلمین م ۱۲۲ (۳) طبقات این سعد جلداذل می ۱۳ (۵) الوفاص ۱۵ (۱) الموایب الله شیه جلداذل می ۱۳ (۵) الفصائص الکبری جامی ۱۱ (۵) الموایب الله شیه جلداذل می ۱۳ (۱۱) المهداذل می ۱۹ (۱۹) المبدایدت (۸) سیرت صلیه جلداذل می ۱۹ (۹) ما قبت بالندمی ۱۸ (۱۰) ذرقانی شریف (۱۱) البدایه والنبایدت می (۱۲) داری شریف (۱۳) دوم می (۱۲) داری شریف (۱۳) دوم می (۱۲) داری شریف (۱۲) دوم می ۱۲ (۱۲) شیم الریاض شرح شفاء لقاضی عیاض ج ۳ می ۱۲۵ (۱۲) مولدالعروی (۱۵) دارج المدودم می ۱۲ (۱۲) مولدالعروی

سوس اثبات میلان المورک اثبات میلان الدر را مظم ص ۹ (۱۹) الریش المختوم ص ۱۰۱ (۲۰) نشر الطیب از تعانوی س۳۰ ۲۲-۲۳ لابن الجوزی ص ۲۵ (۱۸) الدر را مظم ص ۹ (۱۹) الریش المختوم ص ۱۰۱ (۲۰) نشر الطیب از تعانوی س۳۰ ۲۲-۲۰ (۲۱) میریت مصطفی ص ۱۴ از مولوی ابرا بیم میرسیا لکوئی و بابی (۲۲) الشمامة العنم بیص ۱۰ از نواب صدیق انحن بحد یا لوی و بابی (۲۳) مختر سیرت الرسول از عبدالله بن محمد این عبدالو باب نجدی ص ۱۲ (۲۳) عظر الورده مولوی مجدولای عبدالستار و الفقار علی و بندی ص ۳۰ (۲۵) خطبات چیمه مولوی مجدولای عبدالستار

(۱۲۷) شفاء اُردوج اص۵۰ میر (۲۸) مند امام احمد بن صنبل جهم سر۱۲۷ ۱۲۸ (۲۹) دلائل الدوج الالی نعیم جرا می۱۳۵ - ۱۳۳۱ (۳۰۰) تغییر مظیری اُردوج ۲ مس ۱۲۴

حضرت سیّدنا عبدالمطلب رضی الله عند نے حضرت عبدالله کی شادی کا پروگرام بنایا '
اِدهریہ پروگرام بنا اُدهر جدالا نبراء حضرت ابراہیم خلیل الله علیه السلام حضرت عبدالله کو خواب میں ملے اور حضرت آ منه بنت وہب رضی الله عنها ہے آ سانوں پر آ ب کے نکاح کے انعقاد کی بثارت دی اور مبار کہا دہمی فرمائی اور پھرسیّدہ آ منہ کے والد وہب کو بھی بشارت دے دی اور مبار کہا دہمی فرمائی اور پھرسیّدہ آ منہ کے والد وہب کو بھی بشارت دے دی گئے۔ (ابوین معطنی م ۱۵۳۲ ۱۵۳)

چنانچہ آپ کا لکاح سیّرہ آ مند خاتون رضی اللّٰدعنہا ہے کر دیا گیا اور بینور پاک صدف حضرت آ مند بین منتقل ہوگیا۔علامہ ابن حجرتحر برفر ماتنے ہیں کہوہ رجب المرجب جمعہ کی رات تھی۔

وكانت ليلة الجمعة روى انه لما اراد الله ان يخلق محمدًا صلى الله عليه وسلم في بطن امه آمنة ليلة الجمعة من شهر رجب الاصم (الهمد الكبرئ على العالم ١٤٠٠ عرب)

اور یہ جمعہ کی رات تھی روایت کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالی نے رجب المرجب کے مہینے میں شب جمعہ ایٹ کی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آ منہ کے بطن اطہر میں نتقل کرنے کا ارادہ کیا 'الے۔

تواس روايت مصيلا دالني كامهينه ماورت الاقل شريف معلوم ومتعين موكيا-

## ابات بيان المنظم المنظم

#### عورتول كارشك وحسد ميس مرجانا

راوی کہتے ہیں کہ مکہ کی تمام عور تیں اس معاملہ میں حضرت آمند رضی اللہ عنہا پر حسد کرتی تھیں 'سوعور تیں اس حسرت وافسوں میں مرگئیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن و جمال سے محروم رہیں اور حضرت عبداللہ نے بیاماتیت خداد ندی حضرت آمنہ کو و دبیت فرمادی۔(العمت الکبری اُردوس ۴۳ عربی میں ۲۳ میں ۱۳۳۶)

انقال نور مصطفی پرشیطان کاواویلا اور یخ و بکار صاحب جامع المعجز ات فرماتے میں کہ

وہ جمعہ کی رات تھی جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیئے جا کیں' آئ کی رات نور محمد نتقل ہونے والا ہے' پھر وہ نور نتقل ہوگیا' اس دن صنم فانے ویران ہوگئے' بت اوند ہے منہ گر پڑے' ابلیس اپنے چبرہ پر فاک ڈالٹا ہوا جبل ابی تہیس کی جانب بھاگا' وہ اس زور سے چیخا کہ تمام شیاطین اس کے گر دجمع ہو گئے' شیاطین نے یو جھا جمہیں کیا ہوا ہے؟

ابلیس نے کہا:

وہ نور آمنہ کے شکم تک آپہنچاہے جو ہمارے طلسم کوتو ڑو ہے گا۔
ملہ کی کئی دوشیز اکیس آمنہ کے مقدر پر رشک کرنے لگیس کہ اس نے عبداللہ کی
پیشانی سے چمک لوٹ کی ہے۔ (جامع العجز ات اُردوس ۲۹۷ مطبور فرید بک شال الا ہور)
جشن نو رِمصطفوریہ

امر الله في تلك الليلة رضوان خازن الجنان ان يفتح الفردوس: ونادى مناد في السموات والارض الا ان النور المكنون والسر المخزون الذي يكون النبي الهادى منه يستقر هذه الليلة في بطن امه آمنة الذي فيه يتم كمال خلقه

وينخرج الى الناس بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه بكرة واصيلا .

(التعميد الكبري على العالم عربي ص٢٢-٢٣)

الله تعالی نے اس رات جنت کے خازن رضوان کو تھم فرمایا کہ جنت الفردوس کو کھول دے اور ایک منادی کرنے والے نے آسانوں اور زمینوں میں نداء کی آگاہ رہوکہ وہ نور مکنون اور سرمخزون جس سے نبی صادی ظہور قدی فرمائیں گئے آج رات اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی الله عنہا کے بطن اقدس میں قرار پاگیا ہے جہاں نور محمدی کی خلقت بشری کی تحمیل ہوگی اور وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے بشیر و نذیر بن کر ظہور فرمائیں گے (صلی الله علیه و آله و صحبه بکرةً و اصیالا)

اللہ نے جب خیر مخلوقات کو نظام رکرنے کا ارادہ فرمایا تو جنت کے باسیوں سدرہ کے کینوں اور عرش کے حاملوں سے جبریل نے فرمایا:

عرش والواوه آنے والے بیں جوصاحب امانت ودیانت اور مجاہد فی سبیل اللہ بین وہ خبر مخلوقات بین خاتم الانبیاء بین وہ سب جہانوں کی طرف رحمت بھیج محملے بین جن کا نام محمد واحمہ ہے جو طرفہ ویسین بین جن کا دین ناسخ الادیان ہے دنیا میں ظہور قرمانے والے بین '۔

جبر مل کا علان سنتے ہی ملائکہ بیج و تکبیر میں مصروف ہو گئے ابواب جہنم بند ہو گئے ' جنت کے درواز کے کل محنے'اشجارِ جنت بارآ ور ہو گئے' جنت کی نہریں رواں ہو کئیں' طیور المات بيان طي المحال ال

. جنت نغمه سرا ہو گئے حوروغلبان وجد میں آگئے تجابات اُٹھ گئے اور احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیقے عالم بالا میں تجلیاں پھیل گئیں لے

الله تعالیٰ نے جریل کو حکم فر مایا کہ ایک لا کھفر شنوں کو لے کر زمین پر جاؤ' بحر و براور ارض و جبال میں پھیل جاؤ اوراہل زمین کو بشارت سنادو کہ تہیں پاک وصاف کرنے والا آرہا ہے۔ (جامع البحر است ۲۹۸۔ ۲۹۷ اُردو)

شب انتقال نور مصطفور يعلية الصلوة والسلام

حضرت ابن عباس رضى الله عنبما فرمات بي كه

جس رات نبی کریم صلی الله علیه وسلم صدف حضرت آمنه رضی الله عنها میں جلوہ گر موے 'اس رات بیم بحز ہ رونما ہوا کہ

ان كل دابة كانت لقريش نطقت تلك الليلة وقالت حمل بسرسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة وهو امام اهل الدنيا وسراج اهلها .

قریش کے تمام جانور کلام کرنے لگے اور وہ بول اُٹھے کہ اللہ کے رسول صلی

الى ... شب ولا دت عرش بر ملائكه كاخوشيال منانا

حضرت امام جلال الدين السيوطي دحمة الشعليد في تحرير فرمايا كه

"جب بی کریم ملی الله علیه وسلم کی ولاوت باسعادت ہوئی تمام دنیا نور ہے بھر می اور فرشتوں فرخوشیال منا کی اور جرآ سان میں زبر جداور یا قوت کے ستون بنائے مجے جن ہے آسان دو جن ہوگئ ان میں زبر جداور یا قوت کے ستون بنائے مجے جن ہے آسان دو جن ہو گئے ان ستونوں کو رسول الله علیه وسلم نے دب معراج ملاحظ فر مایا تو آپ کو بنایا میں کہ یہ ستون آپ کی ولاوت کی خوشتجری کے لیے بنائے مجے "۔

( انضائص انكبريُ أردوج اص ٩٥)

اعلیٰ حضرت فاصل بر باوی دھمۃ اللّہ علیہ نے کیا خوب نقت کھینچا کہ ۔ . عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرف دھوم دھام کان جدھر لگائے تیرک بی داستان ہے الله عليه وسلم عمل مادر مين تشريف لے آئے بين رب كعبى فتم! وه اہل دنيا

كامام اوران كے ليے ہدايت اور دوشن چراغ بيں۔

عرب وعجم كے تمام بادشا ہوں كے تخت او ندھے ہو گئے اہليس (الله اس پرلعنت عرب وعجم كے تمام بادشا ہوں كے تخت او ندھے ہو گئے اہليس (الله اس پرلعنت كر ہے) بھا گما ہواسيدھا جبل ابوقبيس پر پہنچا اور وہاں زاروقطار رونے اور چيخنے چلانے لگا ، جے من كر ہر طرف سے شياطين دوڑتے ہوئے آئے اور اس كے اردگر دجمع ہوگئے اور ہو جھنے لگے :

تجھے کیا ہوگیا ہے کہ تونے چناجلا ناشروع کردیا ہے؟ ابلیس نے بصد حسرت ویاس کہا:

"ستیاناس ہوتمہارا! نبی آخر الزمال (صلی الله علیه وسلم) کا زمانهٔ ظہور قریب آ گیا ہے جو کفار کا بہت زیادہ خون بہا کیں گے اور انہیں انہائی ذلیل وخوار کریں گے جن کے ساتھ ہو کرفر شنے بھی لڑیں گئے جب سے حضرت آ منہ حاملہ ہوئی ہیں ہم تباہ و ہر بادہ و کررہ گئے ہیں "۔

(النعمة الكبري على العالم أردوص ١٣٣ ١٣٠ عربي ص٢٣-٢٢)

مزیدامام ابن جرنقل فرماتے ہیں کہ

وفرت وحوش المشرق الى وحوش المغرب بالبشارات وكذلك اهل البحاريبشر بعضهم بعضا وله فى كل شهر من حمله نداء فى الارض ونداء فى السمآء ان ابشروا فقدآن ان يظهر ابو القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ميمونا مباركا . (العمد الكرئ الحالم المرئ المالم المرئ المدالك المرئ المالم المرئ المدالك المرئ المالم المرئ المالم المرئ المالم المرئ المالم المرئ المرئ المالم المرئ المالم المرئ المالم المرئ المرئ المرئ المالم المرئ المرئ المرئ المرئ المرئ المرئ المرئ المرئ المالم المرئ ال

(جب بینورجمری حضرت آمنہ کے بطن اقدی میں آیا تو) مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کے پاس دوڑتے ہوئے گئے اور اس طرح سمندر کے جانوروں نے بھی ایک دوسرے کوخوشخبریاں دیں اور انہیں حضور صلی اللہ

#### المات بيان المالية الم

علیہ وسلم کےظہور قدی کی بشارت دیئے لگے لے حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے حمل مبارک کے ہر مہینے ایک ندا آسان میں اور ایک زمین میں دی جاتی کہ

خوشخبری ہو! ابوالقاسم محمد مصطفیٰ (صلی الله علیہ وسلم) کے ظہور کا وقت قریب ہے جن کے دم قدم سے چہن عالم میں بہار آئے گی اور ہر طرف یمن و برکت کا دور دورہ ہو گا۔ (نعت کبرٹی اُردوس ۲۳)

ستيره آمنه كوانبياء كي مبار كباديان

حضرت سیّرہ آ منہ رضی اللّٰہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں حضور علیہ السلام کے نورِ پاک سے عاملہ تھی تو ہر ماہ مجھے ایک نبی آ کرمبار کباد سے نواز تے رہے۔

ببهلامهينداورآ مدحضرت آدم عليدالسلام

حضرت سیّدہ آ مندفر ماتی ہیں کہ جب نورِ محری میرے بطن ہیں جلوہ گر ہوا تو حمل کے پہلے مہینے جور جب المر جب کا مہینہ تھا' ایک رات جب بین اپنے گھر ہیں آ رام فر ما رہی تھی' خواب میں کیاد بھتی ہوں کہ ایک مر دِکامل جس کے چہرہ مبار کہ سے ملاحت ٹیک رہی خواب میں کیاد بھتی ہوں کہ ایک مر دِکامل جس کے چہرہ مبار کہ سے ملاحت ٹیک رہی تھی' جسم پاک سے عمدہ خوشبو آ رہی تھی اور جس کے انوار ہر سوضیا ہار سے میرے پاس آ کے اور فر مانے گے:

مرحبًا بك يا محمد .

مرحبايا محر (صلى الله عليه وسلم)

میں نے ان سے پوچھا: آپ کون ہیں؟ فرمایا: میں ابوالبشر آ دم (علیہ السلام)

ا خطیب پاکتان مولانا محربشرر ضوی آف ما بیوال رحمة الله علیه نے ایک مقام پرخطاب کے دوران قرمایا:

"بینسر بعضهم بعظما" بعض جاتو رجمش کومبارک بادویتے نگئیے پتائیس کس ملک کے جاتور ہیں جو مارے علاقے میں بائے جاتے ہیں اور میلادی خوشی نیس کرنے دیے۔

( تقريري نكات ص ١٤٤٥) (مولا تابشر احدر ضوى سابيوال)

## المات بيان من المال الما

مون میں نے پوچھا: آپ سطرح تشریف لائے ہیں؟ توفر مایا: اے آمند! ابشری فقد حملت بسید البشر وفحر ربیعة ومضر

(النعمة الكبرى عربي ص ٢٥٥)

تخصے مبارک باد ہوکہ تم سیدالبشر اور فخر ربیعہ ومفنرے بارور ہو۔ صلی اللّٰدعلیہ وسلم

## ووسرامهينهاورآ مدحضرت شيث عليهالسلام

حضرت سيده فرماتي بين:

ولما كان الشهر الثانى دخل على رجل وهويقول السلام على الله على رجل وهويقول السلام عليك يا رسول الله قلت له من انت قال انا شيث قلت له ما تريد قال ابشرى يا امنة فقد حملت بصاحب التاويل والحديث (المحمد الكبري والحديث والحديث (المحمد الكبري والحديث والحديث والحديث والحديث والحديث والحديث والمحديث والمح

جب دوسرامبینه بواتوایک مخص خواب می تشریف لائ وه کهدر بے نتے:
السلام علیک یارسول الله! اے الله کے رسول! آپ پرسلام بو! میں نے کہا:
آپ کون بیں؟ فرمایا: میں شیث (علیه السلام) بول میں نے کہا: آپ کیا
جائے بیں؟ فرمایا: اے آ منہ! تمہیں خوشخری ہو کہتم صاحب تاویل و
حدیث نی محترم صلی الله علیه وسلم سے بارور ہو۔

تيسرامهينه اورادريس عليه السلام كي آمد

حضرت سيده آمندض الله عنها فرماتي بي كه

ولما كان الشهر الثالث دخل على رجل وهو يقول السلام على البيك يا نبى الله فقلت له من انت؟ قال انا ادريس قلت ما تريد قال ابشرى يا آمنة فقد حملت بالنبى الرئيس.

(العميد الكبري سي ١٠٥)

ابات بيان في المال ا

جب تیسرام بینہ ہوا تو ایک اور محض خواب میں میرے پاس آئے اور کہنے

لگے: السلام علیک یا نبی اللہ! نے اللہ کے نبی! آپ پر سلام ہو میں نے

پوچھا: آپ کون ہیں؟ فرمایا: میں اور لیس (علیہ السلام) ہوں میں نے کہا:

آپ کیا جا ہتے ہیں؟ فرمایا: اے آمنہ! بثارت ہو کہ تم نی رکیس سے ہارور

ہو (یعنی ایسے نبی کے حمل سے جوسب کے سردار ہیں)۔

چوتھامہینداورنوح علیہ النلام کی آمد

سيده كابى بيان ہے كه

ولما كان الشهر الرابع دخل على رجل وهو يقول السلام عليك يا حبيب الله قلت له من انت؟ قال انا نوح قلت له ما تريد قال ابشرى يا آمنة فقد حملت بصاحب النصر و الفته ح

جب چوتھا مہینہ ہوا تو حب سابق ایک بزرگ میرے پاس جلوہ افروز ہوئ اور کہنے گے: السلام علیک یا حبیب اللہ! اے اللہ کے مجوب! آپ پر سلام ہو میں نے بوجھا: آپ کون ہیں؟ فرمایا: میں نوح (علیہ السلام) ہوں میں نے کہا: آپ کیا جائے ہیں؟ فرمایا: اے آ منہ! خوشخبری ہو کہ ہوں میں نے کہا: آپ کیا جائے ہیں؟ فرمایا: اے آ منہ! خوشخبری ہو کہ آپ اس نی محترم ہے یارور ہیں جوصاحب نفرت وفتوح ہیں۔

یا نیجوال مهبینه اور هو دعلیه السلام کی آن مدحضرت سیّده ارشاد فریاتی بین که

ولما كان الشهر الخامس دخل على رجل وهو يقول السلام عليك يا صفوة الله فقلت له من انت؟ قال انا هو د قلت ما تريد؟ قال ابشرى ما آمنة فقد حملت بصاحب الشفاعة العظيمة في اليوم الموعود (الممداكبركاس ٢٥٠١)

## ابات بيان طاق المحال ال

جب پانچوال مہینہ ہواتو ای طرح ایک حضرت میرے پائ آئے اور کہنے
گے: السلام علیک یاصفوۃ اللہ! اے اللہ کے برگزیدہ رسول! آپ برسلام
ہو! میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا: میں حود (علیہ السلام) ہوں میں
نے کہا: آپ کیا جا ہے ہیں! تو فرمایا: اے آمنہ جہیں مبارک ہو کہ تم ای نی مرم سے بارور ہوجو قیامت کے دن شفاعت عظلی کے مالک ہوں گے۔

## جصامهينهاورآ مدحضرت خليل الله عليه السلام

آ ب، ای کابیان مبارک ہے کہ

ولما كان الشهر السادس دخل على رجل وهو يقول السلام عليك يا رحمة الله قلت له من انت؟ قال انا ابراهيم الخليل قلت له من انت؟ قال انا ابراهيم الخليل قلت له ما تريد؟ قال ابشرى يا آمنة فقد حملت بالنبى الجليل . (المحدالكبرنام))

جب چھٹا مہینہ ہوا تو پہلے کی طرح ایک اور برزگ میرے پاس آئے اور فرمانے گئے: السلام علیک یار حمۃ اللہ! اے اللہ کی رحمت! آپ پرسلام ہو! میں نے بوچھا: آپ کون جیں؟ فرمایا: میں ابراہیم خلیل اللہ (علیہ السلام) مول میں نے بوچھا: آپ کیا جا ہے جیں؟ فرمایا: مند! تہہیں خوشخری ہو ہول میں نے کہا: آپ کیا جا ہے جیں؟ فرمایا: اے آمند! تہہیں خوشخری ہو کہم نی جیلی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارور ہو۔

#### ساتوال مهینه اور آمد ذیح الله علیه السلام آب بی ارشاد فرماتی بین:

ولما كان الشهر السابع دخل على رجل وهو يقول السلام عليك يا من اختاره الله قلت له من انت؟ قال انا اسماعيل الذبيح قلت له مما تريد؟ قال ابشرى يا آمنة فقد حملت بالنبى الرجيح المليح (المحد الكبريم)

#### المات بالأفاقي المال المال

جب ساتواں ماہ ہواتو ایک اور صاحب تشریف لائے اور کہنے گئے: السلام علیک یامن اختارہ اللہ اللہ کے مختار رسول! آپ پر سلام ہو! میں نے پوچھا: آپ کون ہیں؟ فرمایا: میں اساعیل ذیخ اللہ (علیہ السلام) ہوں میں نے کہا: آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا: اے آ منہ! خوشخری ہو کہ تم نی کرجے وہلے لین افضل اور حسن نمک یاش والے نبی سے بارور ہو۔

#### آتھواں مہینداور آمدموی علیدالسلام

حضرت سيده كابى ارشاد كك

ولما كان الشهر الثامن دخل على رجل وهويقول السلام عليك يا خيرة الله فقلت له من انت؟ قال انا موسى ابن عمران فقلت له ما تريد؟ قال ابشرى يا آمنة فقد حملت بمن ينزل عليه القرآن \_(العمدالكرئ ٣١٠)

جب آئھوال مہینہ ہوا تو حب دستورایک اور بزرگ میرے پاس جلوہ فرما ہوئے اور کہنے گئے: السلام علیک یا خبرۃ اللہ! اے اللہ کے پہند بدہ رسول! آپ برسلام ہو! میں نے بوجھا: آپ کون جیں؟ فرمایا: میں موی این عمران ہوں میں نے کہا: آپ کیا جا ہے جیں؟ تو فرمایا: اے آمنہ! خوشخبری ہو کہتم اس نبی معظم سے بارور ہوجس برقر آن کریم نازل ہوگا۔

نوال مهينداورآ مصيلي عليدالسلام

حضرت سيده آمندرض الله عنها بى فرماتى بيل كه

ولما كان الشهر التاسع دخل على رجل وهو يقول السلام عليك يما خاتم رسل الله دنى القرب منك يا رسول الله قلت له من انت؟ قال انا عيسى ابن مريم فقلت له ما تريد؟ قال ابشرى يما آمنة فقد حملت بالنبى المكرم والرسول المعظم

ابات بياز المالية الما

(صلى الله عليه ومسلم) وزال عنك البؤس والعنا والسقم والالم . (العمد الكبري المالم معمد)

جب نوان مہینہ ہواتو ای طرح ایک اور حضرت میرے پال آئے اور کہنے

گے: السلام علیک یا خاتم رسل اللہ! اے رسولانِ اللی کوختم کرنے والے!

آپ برسلام ہو! آپ کا وقت ظہور قریب ہے میں نے پوچھا: آپ کون
بیں؟ فرمایا: میں عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) ہول میں نے کہا: آپ کیا
چاہتے ہیں؟ فرمایا: اے آمنہ! خوشخری ہوکہ تم نی کرم اور رسولِ معظم سے
ہارور ہو(صلی اللہ علیہ وسلم) تم سے ہرتم کی تکلیف در ڈ ؤ کھاور بھاری ذائل
مھائی سر

ایسے بی جامع المعجز ات ص ۲۹۳ تا ۳۰۲ پرعلامہ الشیخ محمد الواعظ الرصاوی رحمة اللہ علیہ نے تفل فرمایا ہے۔

حضرت آمند رضى الله عنهاعوار ضات نساء مع حفوظ ربيل المحضوط ربيل المعرب على الله عليه الله عليه في الله عليه فرمات بين المعربين كاشفى رحمة الله عليه فرمات بين ا

· \_ السهجناب سيّده أمنه (رضى الله عنها) فرماتي بي كه

دوران عمل بھے ایس کوئی دقت تعلق یا ہو جو محسوں نہ ہوا جس طرح مورتوں کو دوران عمل ہوا کرتا ہے جی کہ ابتدائی چیاہ میں بھے بیا حساس بھی نہ ہوا کہ بیس حالمہ بھی ہوں یا نہیں؟ صرف اتنا احساس تھا کہ اس دوران موارش نسوائی (ماہواری) منقطع ہو گئے تھے چے مہید گزرنے کے بعد خواب و بیداری کے عالم میں کسی نے جھ سے کہا کہ اسے آ مند! کیا تھے اپنے عمل کی خبر ہے؟ میں نے کہا جیس! تب انہوں نے بتایا کہتم اس اُمت کے پنج برے حمل سے ہوتب جھے اپنے حالم ہونے کا بیتین ہوا۔ (محارج الله و ت جلداق ال میں اگردو)

نقیر مختاج الی المولی القدیر عبدالنبی الا کبر محر منفول احمد مرور عرض کرتا ہے کہ جس پاکیزہ خاتون کی پوتی شیرادی رسول سیدہ بتول سلام الله علیما کو الله تعالی نے بیشرف طہارت عطاء فرمایا ہو کہ ان کے ہال شہرادہ کی ولا دت ہوادر دلا دت ہونے کے تعمیک ایک محمد بعدانہوں نے نماز ادافر مائی ہواس طاہرہ آ مند خاتون کی پاکیزگی کا کیا عالم ہوگا؟

(باتى ماشيدا مكلِصفحدير)

حفرت اساء بنت ميس منى الله عنها فرماتى مي كه

## الأناب المالية المالية

جب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کا نوراقدس (اپنی والده ماجده کے) شکم اطهر میں علوہ افروز ہوا تو والده ماجدہ کو دوسری عورتوں کی طرح طبیعت میں سمی شم کی گرانی ہرگز محسوس نہ ہوئی اور نہ ہی کوئی ہو جھ کا احساس ہوا 'حتیٰ کہ جسمانی عوارض کی وجہ ہے شکم اطهر محس نہ ہی نہیں ہوھا تھا 'حضرت عبد المطلب اس بات کوشلیم نہ کرتے تھے کہ سیدہ آ منہ حاملہ ہیں کیونکہ حمل کا کوئی اثر سیدہ رضی الله عنہا میں وہ محسوس نہ کرتے تھے اور آ ب صلی الله علیہ وسلم والدہ کے شکم اطهر میں تکبیر و تبیع پڑھتے تھے جس کی آ واز سنائی دیتی تھی وقت والدہ کو تکلیف نہ ہوئی۔

(معارج النوت جلددوم ص ٩٥ الشمامة العنمرين ٨ مولدالعرون تذكرة ميلا ورسول)

حضرت عبداللد والدرسول رضى الله عنه كاانقال

حضرت آمندر منی الله عنها فرماتی ہیں کہ ل کو چھ ماہ گزرے منے کہ میں نے ہاتف (غیبی) سے نداسی:

#### آ مند! تحقيمامن والامبارك مو-

(بقید حاشیہ) سیّده فاظمیۃ الز براہ کے ہاں ان کے فرزندار جمند حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولا دت ہوئی تو بس نے ان کے ساتھ کے ساتھ کی تقدیم کا کوئی خون وغیرہ ندد یکھا تو بس نے اس کا ذکر حضور علیہ السلام سے کیا تو ہی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے اساہ!

اما علمت ان ابنتی طاهرة ومطهرة . (اسعافسالراغین ص۱۷۱)

كياتونيس جائتى ميرى بيل طاهره مطهره ---

الم بهانی فریاتے بیں کر انسا کانت لا تحیض "(الشرف الموبدلال محرص م) سیده حین سے
پاکٹیں۔ مزید فریا یا کر وکانت اذا ولدت طهرت من نشاسها بعد ساعة حتى لا تفوتها
صلوة ". (الشرف الموبدلال محرص ۵۵۵)

اور آپ بچ کی ولادت کے ایک ساعت بعد پاک ہوجا تیں حتیٰ کہ آپ کی کوئی نمازنوت نہ ہوئی مزید معلومات کے لیے نقیر کی تصنیف اسرارِ خطابت ج۲ کا مطالعہ فرما کیں۔

توجب صنین كريمين رضى الله على والده كى طهارت كايه عالم بهاتوجو بى لوكون كو پاك كرنے آيا بے اس محركريم صلى الله علم كى والده ما جده كى طهارت كاكيا عالم موكا؟

النات بالأطاقة المحال ا

سات ماه گزرے توحضرت عبدالمطلب نے سیدنا عبداللہ سے فرمایا:

خوشی کے لیجات آئے والے بیں ظاہر ہے کہ اس وقت ہمیں دعوت عام کرنا ہوگی ' بیٹا! تم طیبہ جاؤ اور وہاں سے عمرہ پھل اور مویش لے آؤ۔

سیدناعبدالله فوراروانه بوگئے کیکن قدرت کو کچھاور ہی منظور تھا 'سیدنا عبدالله درضی الله عنه طبیبه میں وصال فرما گئے۔(انا لله وانا الیه راجعون)

آ ب کے وصال پرآسان کے فرشتوں نے کہا: الدالعالمین! تیرے محبوب دنیا میں پیٹم بیدا ہوں گے؟

اللہ نے فرمایا: فرشتو! اس کا ناصر و نگہبان اس کے والدین سے بہتر ہے اس کا محافظ ومر لی میں ہوں۔

سیّدہ آ بمنہ نے اپنے سرتاج کے وصال کی خبر سی تو ان پرسکتہ طاری ہو گیا 'بیمرحلہ ان کے لیے بڑاصبر آ زماتھا۔ (جامع البجز اے س ۲۹۸۔۲۹۹ اُردد)

## ابنات باز الله المعلاق المعلاق المعلاق المعلاق المعلاق المعلوق المعلوق

ایک عاشق رسول نے کیا خوب کہا کہ

محبوب البی سا کوئی نہ حسیں دیکھا صد بیہ ہے کہ حضرت کا سابیہ بھی نہیں دیکھا اللہ نے کہ حضرت کا سابیہ بھی نہیں دیکھا اللہ نے کو جدا کرنا جب وقت نزع آئے دیدار عطاء کرنا جب وقت نزع آئے دیدار عطاء کرنا

قبل ولا دت ہی والدگرای کا سامیاس لیے بھی اٹھالیا گیا کہ بہا چل جائے کہاں محبوب علیہ السلام کا سامیہ رحمت ساری کا نئات پراور میرا (اللہ تعالیٰ کا) سامیہ رحمت اس محبوب کا نئات پر میدوریت میں کا والی اور میں اس دریتیم کا والی میر ہے علاوہ اس پر کسی کا حسان نہیں 'بلکہ ساری کا نئات پر اس کا احسان ہوگا۔ والدگرا می حضرت امام خطابت علیہ الرحمة نے کتنا خوبصورت شعرفر مایا کہ

یتیم ہو کے تیبیوں کو پالنے والے سنجال ہم کوبھی اے سب کے سنجالے والے والے اور مولانا حاتی نے کہا:

یبیموں کا والی غلاموں کا مولا وہ ایٹ برائے کا غم کھاتے والا

(بقیدهاشید) جلوه گرجوت توچ اغ پرحضور کانورمبارک عالب آجاتا۔ ایک اور روایت میں ایول ہے کہ "مسسن خصائصه صلی الله علیه و مسلم ان ظله کان لا یقع علی الارض و انه کان نورًا "لین نی اکرم سلی الله علیہ دسلم کے خصائص میں ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کا سایہ زمین پرنہ پڑتا تھا کیونکہ آپ نور تھے۔ حوالی ت کے لیے طاح تر ہو:

(۱) زرقانی علی المواہب جهم ۱۳۵(۲) نفی الفتی ص۳(۳) النصائص الکبری جاص ۱۸ (۳) مواہب اللدنیہ ج۲ص ۲۰۰۷ (۵) دارج المنوت جام ۱۱ (۲) محتوبات المام دبانی حصدتم دفتر موم ص۵۷(۲) تغییر عزیزی یاره ۲۰سم ۱۳۳۱ آردو (۸) امداد السلوک ازمولوی دشید گنگوی ص۲۵

## Collina Transport of the Contraction of the Contrac

دوران ایام مل نورخوشبوؤل کے حلّے

حضرت سيره آمنه فرماني بين كدان ايام مين

حضرت عبدالمطلب نے ایک دن اپنی زوجه محتر مدسے فرمایا: دوس جشام جب سب لوگ دسترخوان پر کھانے آئیں تو اپنی بہوکومیری

وراصل لوگ مجصطعند بيتاي كه بيوه جوكراليي خوشبو بهوكواستعال ندكرني

مائے'۔

جب شام کودمترخوان بربات ہوئی توسیّدہ آ مند کی چشمانِ معنمرہ سے آنسوؤں کے موتی جاری ہو مجھے اور روکرعرض کیا:

"ابا جان! آپ کومعلوم ہے کہ ہیں گتنی عفت و حیاء کی مجسم پیکر ہوں! میں تو سمجھی کھر کے درواز ہے تک نہیں آتی ' دراصل بیڈوشبوکسی دکان کی نہیں بلکہ اس عرش کے مہمان کی ہے جوعفریب میری گود میں آئے والا ہے '۔ اس عرش کے مہمان کی ہے جوعفریب میری گود میں آئے والا ہے '۔ (میرت ِ علیہ ودیکر کت سیرت)

جاندجس کی بلائیں لیتاہے اور ستارے سلام کرتے ہیں بیتو اس پیکرحسن و جمال کی خوشبو ہے کہ جس کا پیپندخوشبو وَ ں کا سخجینہ ہے

# ایی خوشبو نہیں ہے کئی پھول میں ایک خوشبو نہیں ہے کئی پھول میں جیسی میرے نی کے لینے میں ہیں ہے ا

المسلم شریف میں ہے کہ نی کریم صلی القد علیہ وسلم آیک مرجہ و پہر کے وقت حفرت أم سلیم رضی اللہ عنہا کے کھر قیلولہ فر مارہ ہے تھے آپ کے جسد منورہ سے پیپنہ موجوں کی طرح بہد دیا تھا اور اُم سلیم اسے ایک شیشی میں جمع کر رہی تھیں کہ نی کریم نے فر مایا: اُم سلیم! یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا: حضور! اس پیپنہ میارک کو اپنے عطریات میں ملاوک گی تاکہ وہ اور لطیف و فوشبو ڈارہ و جا کیں فر مایا: 'آھیہ سب '' تو نے ٹھیک کیا ہے۔ (۱) مسلم شریف حس کی تاکہ وہ اور لطیف و فوشبو ڈارہ و جا کیں فر مایا: 'آھیہ ہے ہم ساتھ المنہ جسم میں کہ کا کہ مائے المنہ جسم میں کہوں میں جسم کی چول میں ایسی خوشبو نہیں ہے کی پھول میں جسم میرے نی کے بینے میں ہے کی جس ہے جسم میں ہے کی بینے میں ہے کی بینے میں ہے کی بینے میں ہے کہیں میرے نی کے بینے میں ہے کہی بینے میں ہے کہی میرے نی کے بینے میں ہے

حضرت السرائی الله عند قرباتے ہیں کہ "لا شہمت مستی و لا عنبو الطیب من والحة النبی صلی الله علیه وسلم "میں نے بھی کوئی کتوری یا عبرایسانیس سوجھاجو ٹی کریم ملی الله علیه وسلم "میں نے بھی کوئی کتوری یا عبرایسانیس سوجھاجو ٹی کریم ملی الله علیه وسلم "میں ہے نیادہ خوشبودار ہور (۱) بخاری شریف جامی ۲۵۷ (۳) مصابح الدہ بہم سر میں ۲۵۷ (۳) مصابح الدہ بہم سرم ۲۸ (۳) البربان ص ۱۵ (۵) مشکل ق شریف سے ۱۵

سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عند قربات بیں کدایک دن جس نے قبر کی نماز حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی نماز سے فارغ ہوکر نبی کریم علیہ السلوۃ والسلام اپنے وروولت کی طرف نکلے اور بیں بھی ساتھ ہولیا تو ابھا نک ساسنے نبیج آ گئے نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم ہر نبیج کے رخسار پر ہاتھ میارک بھیر تے ہے میرے بھی دولوں رفساروں پروست رحمت بھیراتو ''فدو جدت لیدہ ہو ڈا او ریتا کانما الحوجها من جونة عطار ''میں نے الیک شندک اورایی فوشہو میون کی جیسے کرمرکارتے وست میارک عظار کی صندو فی سے نکالا ہے۔

(مكانوة ص ١٥ مصابح السندج ١٠٩ مسلم شريف ج٢٥ ١٥ البربان ص ١١)

حضرت ميدنا جا برقرمات بين: "أن النبسى صلى الله عليه وسلم لم يسلك طويقًا فيتبعه احد الا عرف انه قد سلكه من طيب عرقه او قال من ريح عرقه".

(۱)سنن دارمی جام ۱۷ مطبوعه قاہرہ۔جام ۱۳۳ مطبوعه ملتان (۲) مفکوۃ ص ۱۵ (۳) مصابح السندج مہم ۵۱ (۴) البر مان ۱۸

العنی کراکرکی نے سرکار مدینہ سرور قلب وسید ملی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہوتا تو (اے پوچھنے کی ضرورت پیش ندآتی بلکہ) جس کلی سے تازہ تازہ تو شہوآتی 'ادھر کو جاتا تو سرکار کو پالیتا'آپ کی خوشبو کی وجہ ہے۔ (باقی عاشیدا محلے منوات پر)

## ابات المالية المحال الم

بقیہ حاشیہ عاشیہ عامی ہو کر ہے میں راہ سے سید والا ہو کر رہے وہ جس راہ سے سید والا ہو کر رہے ماری زمین عبر سارا ہو کر

حضرت سیرنا عتبہ بن فرقد ملی سحانی رضی الله عند کے جم ہے ہروقت بہتر مین خوشبو مہتی رہتی تھی حالا تکہ ہونی خوشبولگا یا نہیں کرے خوشبولگا یا نہیں کرے خوشبولگا یا نہیں کرے خوشبولگا یا نہیں کرے خوشبولگا یا نہیں کہ کرے خوشبولگا یا نہیں اور حضرت عتبہ کی خوشبولگا نہیں اس ہوجا تھی اور حضرت عتبہ کی خوشبولگا نہیں ایک دن چاروں ہیویاں اسمنی ہوکر عرض کرتی ہیں: اے ہمارے آتا! ہمارے شو ہرنا مدار کیا بات ہے؟ ہما ایک دوسری سبقت لے جانے کے لیے بھی سے اچھی خوشبولگاتی ہیں گرا آب آتے ہیں تو اور کسی کی خوشبولگاتی ہیں گرا آب آتے ہیں تو اور کسی کی خوشبولگاتی ہیں گرا آب آتے ہیں تو اور کسی کی خوشبولگاتی ہیں کر حضرت عتبہ نے فرمایا: ہیں نے تو بھی کو گئی خوشبولگاتی ہیں کر حضرت عتبہ نے فرمایا: ہیں نے تو بھی کو گئی خوشبولگیں میں ایک بھی اللہ ہیں کہ خوشبولگیں تھی ہیں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عتبہ کرچہ اتار وے اور بیٹھ جا میں کرچہ اتار کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیٹھ گیا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عتبہ کرچہ اللہ وسلم نے فرمایا: عقبہ و صلم فی یدہ الشویفة و دلک بھا الاخوری شم مسمح ظھوی و بطنی بیدیہ فحق ہیں الطفیب من یدیہ یو منہ "۔

(۱) زرقانی علی المواہب ج مهم ۲۲۳ (۲) دارج النوت ج اص ۲۲ (۳) سیرت حلب ج ۲ ص ۲۰۰۳ (۱) مواہب للد نیم بلددوم ص ۱۱۱۱ - ۱۳۱۹ (۵) انضائص الکبری ج ۲ ص ۸ (۲) البر بان ص ۱۹-۲۰ (۱۲) مواہب للد نیم بلددوم ص ۱۱۱۱ - ۱۳۱۹ (۵) انضائص الکبری ج ۲ ص ۸ (۲) البر بان ص ۱۹-۲۰

ر ۱) واہب معد سے بعد را اللہ علیہ واللہ نے اپنے دی مبارک پر پھو تک نگائی گھراس ہاتھ مبارک کودوسرے ہاتھ مبارک پر پھو تک نگائی گھراس ہاتھ مبارک کودوسرے ہاتھ مبارک سے اس وقت سے بہ خوشبوں ہاتھ مبارک پھیرد ہے اس وقت سے بہ خوشبوں ہاتھ مبارک پھیرد ہے اس وقت سے بہ خوشبوں ہاتھ مبارک سے اس صدیم مبارک کے متعلق امام مبدولی دحمۃ اللہ علیہ قرماتے ہیں :

اخوج الطبرانی فی الکبیر والاوسط بسند جید ، (تصائص کیرکل ج ۲ ص ۸۲) ۔ ایک خوشیو تیں ہے کمی بچول پی

جینی میرے تی کے بیتے میں ہے

اُم المؤمنين معرت اُم سلم وشى الله عنها في فرمايا: جس روز جانِ جبال رسول اكرم سلى الله عليه وسلم كا وصال شريف بوا بين حضوصلى الله عليه وسلم كم باتحد مبارك كوائه باتحد م يكزكرا ب كسينة مبارك بي وصال شريف بوا بين في مغتول تك مير م باتحول سے وضوكرتے اور كھانا كھاتے وقت مشك وعبركى ى خوشبوم بكتى تقى - ركود يئے تو كئى بعنوں تك مير م باتحول سے وضوكرتے اور كھانا كھاتے وقت مشك وعبركى ى خوشبوم بكتى تقى - (ا) شوابد المع بين ما مدر المعالم الكبرى جامع ٢٢ (٣) البريان ص ١١ ـ ٢٢ از استاذى المكرم فقيه عمر مفتى محد المن ما حب دامت بركاجهم العاليه

COCCETANT DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE P

(بقیہ حاشیہ) شیخ انحد ثین حضریت شاہ عبدالتی محدث د ہلوی دھمۃ اللہ علیہ نے کور فرمایا کہ ایک فض نے اپی بینی کو

اس کے خاوند کے ہاں بھیجنے کے لیے خوشبو تلاش کی گرخوشبو نہل کی تو اس نے در بار رسالت میں حاضر ہوکر ماجرا

عرض کیا اور درخواست کی کہ آقا! آپ ہی کوئی خوشبو عطا وفر ما کیں! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیشی طلب فر مائی

تاکہ اس میں خوشبو ڈ اٹی جائے شیشی حاضر کرنے پر حبیب خداجان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم انور سے

پیدنہ کے کراس شیشی میں بحر دیا اور فر مایا: جاکر اسے اپنی لڑی کے جسم پر ال دواور جب اسے پدید مبارک ال میا تو
سیار المدینہ اس خوشبو سے مہک گیا اور بھراس کھر کانام ہی ' بیت المطیحان '' رکھ دیا گیا۔

(مدارج النوسة قارى ج اص ٢٢ أردوج ٢ص ١٨)

استاذى المكرى معزت فقيدعمر قبله مفتى محمدا بين صاحب فرمات بين كه

عاشق رسول قا کدابل سنت علامه سیداحم سعید کاظمی رحمیة الله علیه نے جامعه رضویہ کے جلسه عام میں اس واقعہ کو بیان فر مایا اور ساتھ بی ارشاد فر مایا: اس لڑکی کوتا حیات پھر بھی خوشبونگانے کی ضر درت بی محسوس نہ ہوئی بلکہ اس کی اولا داور اولا دی اولا دہیں جو بچہ پیدا ہوتا اس کے جسم ہے بھی خوشبو مہلی تھی۔ (والله تعالی اعلم بالصواب!)

والدگرای امام فطابت علامہ پرغلام رسول المعروف سمندری والے دہمۃ اللہ علیہ نے متعددم تبہ بیان فر مایا کہ حضرت امیر ملت علی پوری الحافظ پر سید جماعت علی شاہ صاحب گنبد فعزی پر مواجبہ شریف کے پاس حاضر تنے کہ ایک عبشی بھی وہاں حاضر تھا اس بیل سے ایسی فوشبو آ ربی تھی کہ بھی نہ دیکھی نہ سوتھی آ پ نے اس سے کہا جبشی ایسر سے مرید یک بیل واب آ ف دکن وحیدر آ باد تک شامل ہیں جو جمعے فوشبو و عطریات کے تحذ جات جمعے رہتے ہیں مگر ایک فوشبو جو جمعے میں آ ربی ہے آ ج تک بیل نے ہیں دیکھی نہ تو تھے بھی بتا یہ فوشبو کہاں سے ملتی ہے؟ حبثی نے زارو قطار روتے ہوئے روف کہ رسول کی طرف اشارہ کیا اور کہا: یہ فوشبو بیل نے اس روشے والے آ تا سے مبین کی رہا ہیں تو نے فرشبو آ رب نے کہا: وہ کیے ؟ آ پ تو چورہ صدیوں سے اس مرقد منورہ و تربت مقدسہ بیس آ رام فر ہا ہیں تو نے فرشبو آ پ سے کیے حاصل کرلی؟ تو اس نے کہا: شاہ صاحب ! وہ جس اور کی کومر کارنے اپنے بسید برمبار کہ سے شرف فرشبو تو ہو ہے۔

ایک خوشیو نہیں ہے کسی پھول بی ہے ایک خوشیو نہیں ہے ہیں ہے ہیں ہیں ہیں ہیں ہے تا جداد پر بلی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فر ایا کہ دائد بر بلی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فر ایا کہ دائشہ جو اللہ جو اللہ جائے مرے مگل کا پید دائشہ جو اللہ جائے مرے مگل کا پید ہول

## CONCINE THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE

## ربيع الاوّل شريف كى بابركت راتني

امام واقدى رحمة الشعلية قرمات بي كه

جب رئیج الاق ل کی پہلی شب ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ما جدہ رضی اللہ عنہا کو آپ کی ذات وقد سے عجیب کیف وسر ورحاصل ہوا۔

دوسرى شب حصول مقصد كى بشارت دى كى -

تبیری شب حضرت آمند رضی الله عنها ہے مخاطب ہوکر کہا گیا: اے آمند! اب اس جان عالم ملی الله علیہ وسلم کے ظہور کا وقت قریب آگیا ہے جواللہ تعالیٰ کی حمد وثناءاور شکرواحسان بجالائے گا۔

چوشی شب حضرت آمندر منی الله عنها نے ملائکہ کی بلند آواز سے بہتے سی ۔ پانچویں شب حضرت آمندر منی الله عنها نے خواب میں حضرت ابراہیم علیل الله علیہ السلام کی زیارت کی وہ فرمار ہے تھے:

"اس نی جلیل صلی الله علیه وسلم کی خوشخری ہو جو صاحب نور و جمال اور افضل و کمال کے مالک ہیں اور تعریف وشاء جن کوسر اوار ہے'۔ چھٹی شب صاحب مدح وشاء حضور سیّد الانبیاء صلی الله علیہ وسلم کے انوار سارے عالم میں جلوہ گرہوئے۔

ماتویں شب ملائکہ حضرت آمند رضی اللہ عنہا کے مکان پر آئے جس سے خوشیال دویالا ہوگئیں۔

آ تھویں شب فرح وسر وراور مبار کہادی کے فرشتے نے نداء کی اور کہا:

''حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت کا وقت قریب آ گیا ہے'۔

'ویں شب لطف و مہر یانی کے فرشتے نے صحن عطف سے نگاہ کی کہ حضور کی والدہ سے غم والم زائل ہو گئے۔

سے غم والم زائل ہو گئے۔
دسویں شب خیف و منی نے بشارت دی۔

جوقسمت کے لیے مقوم تھی وہ آج کی شب تھی مشیت ہی کو جومعلوم تھی وہ آج کی شب تھی خدا نے ناخدائی کی خود انسانی سفینے کی كدرجمت بن كے جھائى بارھوين شب اس مينے كى وہ دن آیا کہ بورے ہو گئے تو رات کے وعرے خدائے آج ایفا کر دیئے ہر بات کے وعدے مبارک بو که دور راحت و آرام آ پیچا نجات دائمی کی شکل میں اسلام آ پہنجا بصد انداز يكتائي بغائت شان زيائي امیں بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمنہ سنتی تھیں ہے آواز آتی تھی سلام اے آمنہ کے لال اے مجوب سبحانی سلام اے نخر موجودات نخر نوع انسانی سلام اے آتشیں زنجیر باطل توڑنے والے سلام اے خاک کے توٹے ہوئے دل جوڑنے والے رے آنے سے رونق آ گئی گزار ہستی میں شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی مبارک ہو کہ ختم الرسلیں تشریف لے آئے جناب رحمة للعلمين تشريف لے آئے

## مر انبات مياني ملي المحال ا مر نور بي زمانه من شب ولادت

شپ میلا د

خدا کی قتم! اس کا ئنات رنگ و بو میں اس ذات وحدۂ لاشریک نے جتنی را تیں تخلیق فرمائی ہیں ان سب ہے انصل یہی رات ہے کیونکہ اگر بیرات نہ ہوتی تو پھرکوئی رات نہ ہوتی ۔

حضرت امام قسطلا فی رحمة الله علیه فرماتے ہیں که لیلة المیلا دلیلة القدر سے بھی افضل ہے اس کی تین وجو ہات ہیں:

(۱) لیلة المیلا دہیں سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کاظہور ہوا جبکہ لیلة القدر آپ کوعطاء کی گئی مشرف کی ذات کے سبب جوشکی شرف پائے وہ اس شکی سے اشرف ہوگ جومشرف کی ڈات کوعطاء کی جائے اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلا دکی رات لیلة القدر سے افضل ہے۔

(۲) لیلۃ القدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اورلیلۃ المیلا دمیں خودحضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے حضور ملائکہ سے بقینا افضل ہین البذاحضور سے منسوب رات بھی ملائکہ سے منسوب رات ہے۔

ملائکہ سے منسوب رات سے افضل ہے۔

(٣) ليلة القدر مين صرف أمت مصطفوسه برحم ونضل موتا هي مكرليلة الميلا و مين تمام موجودات وكائنات برحم ونضل موا-

(سيرمت محمد ميأردوترجمه مواجب الملد نبيجلداة ل م ١٥١)

حقیقت ہے کہ *بیرات* مصنعت ہے کہ میرات

بهت بی مسرتون بحری رات

اینے دامن میں اس خوشی کا احاطہ کرنے والی رات کہ جس کے عدم وجود سے کا کنات میں مسرت کی کوئی چیز تخلیق نہ کی جاتی بلکہ خود کا کنات ہی معرض وجود میں نہ آتی ' سور اثبات میلانی طفی افظی می مینے والی شب مبارکہ کہ جوزندگی کی تمام تر رعنائیوں ان فرحتوں کو اسب بنی کے وجود کا سب بنی

شاد مانی وسرور سے لبریز رات
جملہ ظلمتول بلندیوں اور مرتبوں کی جامع رات
قدرومنزلت کے اعتبار سے ضرب المثل رات
وجدان وعرفان سے بھر پوردات
حسن وجمال نوروسرور سے مزین رات
وہرات کہ جس پرشپ قدر بھی رشک کرتی ہے

وہ رات کہ جس کی عظمت وشوکت کے سامنے شب برات کی اہمیت ہی ہی ہے ہے جس کی نضیلت چا ندراتوں سے بھی بڑھ کراور جس کی قدرومنزلت تیا مت تک کی تمام راتوں سے بھی فزوں تر ہے تمام راتوں سے بھی فزوں تر ہے تمام راتوں سے بھی فزوں تر ہے اگر بیشپ سعادت نہ ہوتی تو شب برائت نہ ہوتی نہ شب تدر بلکہ ایام جج ہوتے نہ عیدین ہاں ہاں! تصریح تقرکہ

اگر بیرات اوراس میں تشریف لانے والی محبوب کی ذات ندہوتی تو پھر بھی اظہار ر بو بیت رہاکا کنات ندہوتا۔

لولاك لما اظهرت الربوبية . (عوالي زريجين)
ال حبيب! أكرا بكاميلا ونه بوتاتوس اپنارب بوتا بهي ظاہر نفر ماتا۔
ايم دهرتی نه بندی نه اسان بندا جے پيدا نه عرشاں وا مہمان بندا
ايم مش وقر كمكشال نه ستارے نه جنت نه جنت وا سامان بندا
ايم جلوے ايم منظرا يم د نظار عمور كم د بند و اسامان بندا
ايم جلوے ايم منظرا يم د نظار عمور كم د بند و اسامان بندا
ايم جلوے ايم منظرا يم د نظار عمور كم د بنا نه بندا نه بندے محمد بيارے نه ظاہر كدى آب وجمان بندا

## المات بياز في المال الما

ا كرميلا ومصطفى نه بوتا توكليم نه بوتے

الله تعالیٰ کے لاؤلے بینبرسیدنا حضرت موی کلیم الله علیہ السلام نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا: اے میرے مولا!

میں تیراکلیم ہوں! کیا جھے نے زیادہ شان والا بھی کوئی تونے پیدا فرمایا ہے؟ آوازِ قدرت آئی: ہاں! عرض کیا: یا اللہ! وہ کون ہے؟ فرمایا: آکے لیم! وہ میرامحبوب سیدہ آمنہ کا وریتیم عبداللہ کا فرز ندمجم مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے اور سن لو!

لو لا محمد وامته لما خلقت الجنة و! النار ولا الشه س ولا القمر ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا اياك مت على توحيد وعلى حب محمد (صلى الله عليه وسلم) . (مونوعات كيرم ١٥٩) الرمجر اوران كي أمت (على صاحمها الصلوة والسلم) نه و توين جنت وجنم سورج عا ند فرشت ني رسول اور (كوئي شي) حتى كدا كليم! تجيم مي التركيم المجنم مورج عا ند فرشت ني رسول اور (كوئي شي) حتى كدا كليم! تجيم مي بيدانه كرتا قائم روتو حيداور محر (صلى الله عليه وسلم) كي مجنت بر-

أكرميلا ومصطفى ندبوتاتوة ومعليه السلام ندبوت

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے بیں کہ الله تعالی نے حضرت سیدناعیسی علیہ السلام کوفر مایا:

لو لا محمد ما خلقت آدم . (الوقابا حوال المصطفى لابن جوزى جاس ٢٠ اگر جرصلى الله عليه وسلم كاميلا دنه بوتا تو مين آدم عليه السلام كوپيدا نه كرتا اورايك روايت مين حضرت آدم عليه السلام كوفر ما يا: اح آدم!
لو لاه لمما خلقتك . (الوقابا حوال المصطفى لابن جوزى جاس ٢٠)
اگران كاميلا دنه بوتا تو مين تهمين (بحى) پيدانه كرتا اگر ميلا دالنبي اورشب ميلا دنه بوتي تو آدم نه بوت آوم نه بوت تو آدى نه بوت آ

ابات بيان طائع المحال ا د نیا کا طول وعرض نه ہوتا' کسی کا کوئی فرض وقرض نه ہوتا' بیدنگ و بونه ہوتا' بیزورو سرورنه ہوتا' بیال ونہارنہ ہوتے' بیہ پارٹی و بہارنہ ہوتے۔ گر ارض و سا کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو بەرنگ نەجوڭلزارول مىل بىينور نەجوسيارول مىل سيسب يجهاى شب ميلاداوراى صاحب ميلادى بدولت ب عرش بنایا ہے اس کو بلانے کے لیے کری بنائی ہے اسے بٹھانے کے لیے لوح بنائی ہے اسے یڑھانے کے لیے اللم بنایا ہے اسے تھانے کے لیے لامکان بنایا ہے اسے سیر کرانے کے لیے بس میں ہوں اوروہ ہے (أنا وانت) اور باقی جو کھے ہے ای کے لیے ہے (وما سواك خلقت لاجلك) بیشب ولا دت بی تو وہ لیلہ مبار کہ ہے کہ جس میں جلوہ گری محبوب کے لیے آ سان کوجیست بناما گها زمین کو بچھو نا بنایا گیا حا ندجيها بلب روثن كيا كميا سورج جيبا فانوس لگايا گيا ستاروں جیسے قمقے لگائے گئے عرش پرآ رائٹوں کے سامان کیے گئے آ سانوں پرزیبائش کی گئی فلكيات كوسجا مإكميا ہواؤال كومعطركيا كيا

اثبات ميلاً ومن من كيا كيا جنت كومزين كيا كيا جنم كو بجهايا كيا

حوروں کا بناؤ سنگھار کیا گیا

مشرق ومغرب وكعبة اللدكوج صنثرول يسيمزين كياكيا

كعبه كے بتوں كولرزه براندام كيا كيا

مقام ابراتيم كي طرف بيت الله كوجهكا يا كيا

فارس كا آتش كده جو ہزاروں سال سے جل رہاتھا سردكرديا كيا۔

ان في صبيحة تلك الليلة اصبحت اصنام الدنيا منكوسا.

(سيرت علبيه)

صبح شب ولا دت سماری دنیا کے بت سرگول کردسیے گئے۔ ولم یبق سریر ملک من ملوك الدنیا الا اصبح منكوسا: (خصائص کبری)

> تمام دنیاوی بادشاہوں کے تخت اوند ھے کردیئے گئے۔ کیوں؟ کس لیے؟

> > صرف اورضرف اس ليحكه

ع انہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکال میں رولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکال میں رہے مرحمت روزازل ہے اس مبارک رات کا بیمقد رلکھ دیا گیا تھا 'اسی شب کو بیمر ہے مرحمت فرمانے بینے ان بلندیوں سے نواز ناتھا اور میلا دیجیوب سے سرفراز فرمانا تھا۔

اس شب مبارك من محكم خداوندي موا:

يا جبرئيل خذعلم الهداية ويا ميكائيل خذ علم القبولية ويا عزرائيل لا تقبض الارواح هذه الليلة .

ائے جریل! ہدایت کا جہنڈا پکڑلؤاے میکائیل! قبولیت کا جہنڈا تھام لؤ

البات بياز المنظم المعالم المع

اے عزرائیل! آج کی رات ارواح کو بقی نہ کرنا۔

اگرکسی کی روح قبض کی گئی تو اسے گھر صف ماتم بچھے جائے گی اور آج ماتم کانہیں جشن محبوب کا موقع ہے لوگ ایک جھنڈے کوروئیں گئے ہم آج ہر فرشتے سے جھنڈ ہے اٹھوا کیں گئے تا کہ جشن محبوب دو بالا ہو۔

حضرت سيّده آمنه خاتون رضي الله عنها فرماتي بي كه

میں ہر رات قدرت کے عجائبات دیکھتی رہی متی کہ شب ولا دت (بارهویں کی رات) جلوہ گرہوئی ہیں نہایا ہوا تھا۔
رات) جلوہ گرہوئی ہی ایک منور رات تھی جا ند جوہن پرتھا کہ چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔
حضرت عبدالمطلب اپنے بچوں کے ہمراہ دیوار کعبہ کی مرمت کر رہے ہے اس وقت میرے پاس کوئی فر دموجو دنییں تھا ہیں گھر میں اکبلی رہ گئی تو خوف سامحسوں ہونے لگا کہ اگراسی رات بے کی پیدائش ہوگئی تو کیا ہوگا؟

جنابة مندك بال جنابدوا سارا أسيدمريم كي آمد

جنابه سيّده آمنه رضي الله عنها فرماتي بين كه

میں انہی خیالات میں تھی کہ کمرے کی ایک و بوارشق ہوگئی اور جار دراز قد خواتین کمرہ میں داخل ہوگئیں وہ باوقار تھیں اور حسن و جمال میں ایک دوسرے سے بروھ کر بوں محسوس ہوا کہ جیسے نورونکہت کی بارشیں ہونے گئی جیں ایک نے بروھ کر جھے سے کہا:

آ مند! تمہاری شل کون ہوسکتی ہے! تم سیّدالبشر کی ماں بننے والی ہو۔ بیر کہدکروہ میری دائیں جانب بیٹھ گئیں میں نے یو چھا: آپ کون ہیں؟ بولیں: اُم

سے بہدروہ میرورد این جانب بیھ یں مل سے بو بھا: اب ون بیل ابور ان استان اور ان اور ان اور ان ان ان ان ان ان ان ا البشر حوا' چر دوسری نے مبار کہاد دی وہ میری بائیں جانب بیٹھ کئیں بیس نے پوچھا:

آ پكون بين؟ بولين: سارا 'زوجه ليل الله ـ

پھر تیسری خانون مبار کہار دے کرمیرے پیچھے بیٹے گئیں میں نے پوچھا: آپ کون ہیں؟ بولیں: آسیہ بنت مزاحم' فرعون کی بیوی۔

آخريس چون نے بھى مباركباددى اورسامنے بيٹے كئيں ميں نے يو چھا: آپ كون

#### SCORETY SERVICE SERVICE OF THE SERVI

بن؟ بولين: مريم بنت عمران عيسى عليه السلام كي والده-

پھرجاروں نے مک زبان کہا:

ہم داریبن کرتمہاری خدمت کے لیے حاضر ہوئی ہیں۔

حضرت آمندفر ماتی ہیں کہ میں جلد ہی ان سے مانوس ہوگئی۔

(جامع أججز ات م ۱۳۰۳ ۱۳۰۳ العمد الكبرى أردوص ۷۵) مدارج المنوت ج ۱۳ مرا مواجب اللدنديد ج اص ۱۱ انسيم الرياض ج سام ۱۲۷ اكرام محرى ص ۱۲۷ مولوى عبدالتنارو بالي

سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ میہ پاکیزہ بیبیاں جو ہزاروں سال اس میلا دالنبی سے پہلے انقال فرما چکی اور اپنی اپنی مقدس قبروں میں جا چکی تھیں 'میآ کیسے کئیں؟

جواب بیب کدایسے بی جیسے شب معراج تمام انبیاء کرام بیہم السلام مبحداقصی میں آئے ہے تھے توبیع فلے میں ایس است ثابت ہوا کہ انبیائے کرام اولیائے عظام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور مشیت البی سے وہ آجا بھی سکتے ہیں۔

تواگرزوه سب زنده بین آجاسکتے بین تو امام الا نبیا علیدالسلام جوکہ باعث تکوین عالمیال بین وہ کیوں میں اور کیوں آجانہیں سکتے؟ تاجدار بریلی امام احمد رضا فاصل بریلوی رحمة اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کی

لو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ مرے جیش عالم سے حیسی جانے والے

انبياء مزارات مين زنده بين

حضرت سیّدنا انس بن مالک رضی الله عند نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے بیہ مدیث پاک روایت فرمانی ہے کہ مرکا رابد قرار نے ارشاد فرمایا:

الانبياء احياء في قبورهم يصلون ـ

(جذب القلوب أردواز شيخ محقق د الوئ س٢٠٠ الضائص الكبرى ج مص١-١٠ ازامام سيوطي ) انبياء التي قبور بيس زنده بين تمازي ادافر مات بين \_ ابات بياز فراي المحال ا

حضرت سیّدنا موی کلیم الله علیه السلام کوشبِ معراج نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ملاحظ فر مایا تو نماز کی حالت میں مصورار شادفر ماتے ہیں کہ بیس نے ان کودیکھا کہ

هو قائم يصلي في قبرم . (التول البريع ١٢٨)

وہ اپی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔

ميرائة قاعليدالسلام في ارشادفرمايا:

فنبي الله حي يوزق . (مَكَانُوة ص ١١١ اين اجر ١٧٠٠)

يس الله كے نبی زندہ ہیں رزق دیئے جاتے ہیں۔

لطف کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث امام الو بابیہ ابن قیم نے بھی اپنی کماب جلاء الافہام ص ۱۹۰۹ بی برنقل کی ہے اور بھرجس نبی کی ولا دت پر قبر دن والی زندہ ہو کرتشریف الافہام ص ۱۹۰۹ بی خود قبر میں زندہ کیے نبیں اور تشریف کیوں نبیس لا سکتے اور ان مستورات محتر مات کاشپ ولا دت حضرت آمنہ کے ہاں آنا خود و ہا بیوں نے بھی تحریر کیا ہے۔

(ديكيس: الشهامة العنمر مياكرام محدى ازمولوى عبدالستاروغيره)

شب ولا دت کعبة الله مقام ابراجیم کی طرف جھک گیا حضرت عبدالمطلب رضی الله عنه فرماتے بیں کہ

بین شب ولادت کعبه کاطواف کرر ما تھا کہ بین نے دیکھا کہ کعبه مقام ابراہیم کی بین شب ولادت کعبه مقام ابراہیم کی طرف سجده ریز ہوگیا اور جھک گیا۔ ارائس والحلید جاس ۱۵ شوابدالدوت میں ۵۷ معارج الدوت .

ج ٢ص ١ دارج المنوت ج مس ١ عطر الورده مولوى ذوالفقار ويوبندى ص ١٣٥)

ا .... معفرت سقدہ طلیمہ درضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ آپ کو جمر اسود کے پاس لے کئیں ٹاکہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم اے بوسہ دیں تو جمر اسودا پی جگہ سے لکلا اور آپ کے چہر ہ افقدس کے قریب ہوگیا (ٹاکہ آپ باسانی بوسہ دے لیں)۔ (تغییر مظہری اُردوج ۲ مس ۱۲۴)

عربي عبارت الاعظريو: "جاءت به الى المحجر الاسود ليقبله اذ خوج من مكانه حتى النصق لوجهه" \_ (تغير مظهري ١٥٢٨ ٥٢٨)

بادک اللہ مرائع عالم یک مرکار ہے

مقام ابراہیم سرکار کی ولاوت گاہ کی سائیڈ پر ہے گویا کعبہ مقیام ولادت محبوب کی طرف جھک گیا ۔

جھکتے ہیں ہم نماز میں کعبہ کے روبرو

کعبہ جھکا ہوا ہے ترے در کے سامنے
تین دن تک کعبۃ اللہ زلزلہ میں رہا۔ (افصائص الکبرٹ سیرت صلبہ جام ۱۹۱۱)

گویاجش آ مدرسول کے سلسلہ میں تین دن تک وجد کرتا رہا
تیری آمد نقی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا
تیری ہیت تقی کہ ہیت اللہ مجرے کو جھکا
تیری ہیت تقی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا

ِ دی*گرواقعات شب*ولادت

نہرکوٹر کے کنارے پرمشک وعنر کے ستر ہزار درخت لگائے گئے۔

(الخسائص الكيرى ج اص عالاً الدررامنظم ص٩٢)

فارس کی وہ آگ بچھ کی جو ایک ہزارسال سے نہ جھی تھی کیرہ ساوہ خشک ہو سمیا جہاں بت برسی ہوتی تھی۔ (خصائص شواہد المدید سے سم ۵۸ الوفاج اس ۹۵ سے الریاض جسم ۲۵ نشر الطیب تفانوی می ۲ مختصر برت الرسول می ۱۱ تذکرہ میلادرسول الشمامی ابن کثیر)

اس تبل قریش معاشی بدهالی وقط سالی کاشکار نظے ہے آب وگیاہ زمین کوسر سبز وشاداب کر دیا ہر طرف ہریالی ہوگئ سو کھے درخت ہرے بھرے ہو گئے کچل دینے کے اور اہل قریش اس طرح ہر طرف سے نفع آنے اور کٹر سے خیر آنے سے خوشحال ہو گئے۔ (میر سے ملبیہ ناص مر)

### ابات بيادُ في الملك المل

چن چڑھیا آمنہ دے لال دا کم سکیاں دنیا جمک توں راتاں کالیاں

#### اس سال سب كولز كے عطاء كيے گئے

قد اذر الله تماك السنة لنسآء الدنيا يحملن زكورا كرامة لمسحمد صلى الله عليه وسلم . (يريومليه عاص ۱۸ انواوجري ۲۲ الم الله عليه وسلم الدرامظم صاف خصائص كري عاص ۱۱ موابب المدني عاص ۱۱۱) الدررامظم صاف خصائص كري ممام عورتول كرياس سال مقدر كرديا كروه محمد الله تعالى في ونيا بحركى تمام عورتول كرياس سال مقدر كرديا كروه محمد مصطفي الله عليه وسلم كى بركت سے الرك جنيں۔

نداء آئی: در یکے کھول دوا بوان قدرت کے

فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ

اے فرشتو! آسانوں اور جنتوں کے تمام دروازے کھول دو سورج کو بھی مزید نور کا لباس پہنا دو۔ (اینا)

ندا آئی در ہے کھول دو ایوان قدرت کے افکارے خود کرے گا آج قدرت شان قدرت کے تارے حفرت آ منہ کے مکان کے کئن کی طرف اترے فرشتے فوج در فوج استقبال کے لیے آئے مشرق ومغرب اور کعبہ و بیت المقدی پر جھنڈے لگ مجے نور کے درخت نہر کو ثر کے کنارے لگ مجے جنت کے در دانے کھل مجے جنت کے در دانے کھل مجے کئی میں کے میں ماہر اہیم کی طرف جھک گیا کعبہ مقام اہر اہیم کی طرف جھک گیا خوشی لیاں آئیں

البات بياد في المنظمة ا

حوروں نے چہروں پی عازہ لگایا آسیہ مریم حوا وسارہ دائیاں بن کے آسکیں آسانوں پرستون بن گئے محراب بج گئے بینر ذلگ گئے جہر میں اہل آسان کوخو شخریاں اور اہل زمین کومبار کہادیاں دینے گئے ملائکہ میلا دکا جلوس نکا لئے گئے جانورائی دوسرے کومبارک دینے گئے

جسآء مسحده مسواجنا منيرًا كنيسرًا فيسرًا فيسرًا كنيسرًا كنيسرًا كنيسرًا كنيسرًا كنيسرًا كنيسرًا كنيسرًا كنيسرًا كنيسرًا كنيس زندگي آگئي رفقيس آگئيس بزم عالم بيل كيف وسرور آگيا آمند كمقدر پرقربان بيس گرد بيس جس كي خالق كا نور آگيا بيغيال زئده درگور كرف وال آگيا بيوى كو پير كي جو تي سيجينے والوں بيس بيوى كومقام دلانے والا آگيا مال كي حقرت كار كھوالا آگيا مال كي عظمت كار كھوالا آگيا بين كے حقوق خصب كرنے والوں بيس وہ حقوق ولانے والا آگيا اندھيروں بيس فور با نظنے والا آگيا اندھيروں بيس فور با نظنے والا آگيا بين كے حقوق والا آگيا بين كي والا آگيا بين نيواون كا بي نيواون كا بين بي مون كا بين مي والا آگيا بي والا آگيا بي والا آگيا بي والا آگيا بين مي والا آگيا بي والا آگيا

وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا ملی راحت غلاموں کو تیبیوں کو قرار آیا ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے زمین کو چومنے عرش معلی بار بار آیا زمین کو چومنے عرش معلی بار بار آیا

انات بيان الله المحال ا آئینہ جمال کبریا آ گئے .....امام الانبیاء آ گئے .... بے سہاروں کے سہارے آ كئے .... بے جاروں كے جارے آگئے ..... نى بيارے مارے آگئے ,خطأ كاران تول چين آيان اوال مسكرايال محمد مصطفیٰ آن کے قوہ زال می : پیال ۔ بر کعبدوی جھکد احمد صلی اللہ علیہ وسلم دے در تے مراحب جامع المعجز التفرماتي بين كهجب حضور صلى الله عليه وسلم كي ولا دت جو تي توسيّد ناعبدالمطلب گھر ميں موجود بيس مخط کعبہ کی دیوارمرمت کرنے تشریف لے گئے تھے عبدالمطلب فرمائے ہیں کہ میں مرمت کے بعد کعبہ کا طواف کرر ما تھا' میں نے دیکھا کہ کعبہ جاروں جانب جھکا اور مقام ابراہیم کی طرف سجدہ میں پڑ گیا اور تکبیر و بہنچ کی آ دازیں آنے لگیں مخوری و دیر بعد کعبه دیوارول بر کھڑا ہو گیااور جوف کعبہ ہے نداء آئی: ` "سب خوبيال الله كے ليے بيں جس فے مجھے محمطفیٰ صلی الله عليه وسلم ہے مخصوص کر دیا"۔ اركان كعبه پھرايك دوسرے كوميار كيادويينے لگئے حضرت عبدالمطلب فرماتے ہيں كه بين باب الصفاسي نكل كرآ مند كے كھر كى جانب رواند ہوا تو ميں نے بچھ فرشتے و کھے جو کہدرے تھے: "قَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولُ اللَّهِ" صلى الله عليه وسلم. ر سول النَّد على الله عليه وسلم تشريف لي الله عليه میں نے آئکھیں ملتے ہوئے کہا کہ بیخواب ہے یا بیداری؟ آمنہ کے مکان پر کچھ یرندے چکرکاٹ رہے تھے اور کمرہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی میں نے یو جھا: کیا ہوا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا: خیرالبشر کی ولا دت ہوئی ہے۔

میں نے دروازہ پردستک دی تو آمنہ نے خود دروازہ کھولاً ان پر نفاس کا بچھاٹر نہ

المات ميان في المعلى تھا'میں نے آمنہ سے پوچھا:تمہاری پیٹانی کی چیک کہاں گئی؟ آمنہ نے کہا: وہ چیک دنیامیں اتر آئی ہے۔ ان كانام محمر (صلى الله عليه وسلم) ركهنا مجھے ہاتف ہے بینداء آئی:

عبدالمطلب! اپنے پوتے کا نام محدر کھنا' ان کا نام آسانوں میں محمود توریت میں موید ٔ زبور میں هادی انجیل میں احمد اور قر آن میں طلا کیسین اور محمد ہے۔ میں نے آمنہ ہے کہا: مجھے یوتا دکھاؤ! آمنہ نے کہا: آنیے! وہ کوٹھڑی میں ہے۔ كونفرى ميں داخل ہوا تو ملائكہ زیارت کے لیے فوج در فوج اتر رہے تھے۔ (جامع الجز ات أردوس ٢٠٠١ ـ ٢٠٠١)

نوری پیکرسیده آمنه کے حجرهٔ طاہرہ میں

حضوت سنیده آمندفرماتی بین کدمیرے کمرے میں حضرت حوا سارہ مریم اسیجلوہ افروز ہوئیں اس دوران مجھے لیے لیے نوری پکرنظر آنے لکے جوجوق درجوق میرے مجرہ طاہرہ میں داخل ہورہ مضان کی آوازیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھیں لیکن زبان مختلف تنفئ جن میں سریانی غالب تنفی یوں نظر آتا تھا کہ مکان کی دیواریں میری طرف جھی موتی بیں اورمیرے وائیں بائیں تور کے بلے اُٹر ہے ہیں۔ (اہمت الكبرى على العالم أردوس ٨٠)

محفل نوں سجائی رکھیواو مدےاون داویلااے

ميلا وحبيب كي خوشي مين الله تعالى في حضرت جريل كوظم فرمايا كدا ، جريل! جنت میں پینے کے جام بہترین خوشبوؤں سے بھر دواورا بے رضوان خازن جنت! جنتی دوشیزاؤں کی زیبائش و آرائش کرؤمشک یا کیزہ کے نافعے کھول دو کہتمام مخلوقات كردار حضرت محمصطفى صلى الله عليه وسلم ظهور فرمان والع بيل-

محبوب اعظم کے کیے جونور مجسم اور سب سے مقرب اور افضل واعلیٰ ہیں قرب و

سر اثبات میلاد میلاد و مالک کو تکم دو کرجہنم کے دروازے بند کر دے رضوان سے کہو وصال کے سجاد سے پھیلا دو مالک کو تکم دو کرجہنم کے دروازے بند کر دے رضوان سے کہو کہ جنت کے دروازے کھول دے۔

اے جریل! خود حلّه بہتی زیب تن کرواور زمین و آسان کے طول وعرض میں منادی کردو کہ محبّ ومحبوب اور طالب ومطلوب کے ملنے کا وقت آسی ہے۔

جریل امین علیہ السلام نے رسیب لیل جل جلالہ کے تھم کی تغیبل کی اور فرشتوں کو مکہ کے پہاڑوں پرلا کھڑا کیا۔ ان فرشتوں ل نے کعبہ کو گھیرے میں لے لیا' ان کے پاؤں سفید کا فوری بادلوں کی طرح سے اطراف واکناف میں پرندے گیت اللہ نے لگے اور جنگلوں اور صحراوں کے جانور خوش سے شور مچانے لگے اور بیسب پچھ کا کنات کے شہنشا م جنگلوں اور صحراوں کے جانور خوش سے شور مچانے لگے اور بیسب پچھ کا کنات کے شہنشا م حقیق رب العزت کے تھم سے ہوا۔ (العمد الکبری علی العالم اُردوس ۱۸۱۸)

مكاشفات سيده آمندرضي التدعنها

حضرت سيره آمنه رضي الله عنبافر ماتي بين كه

وفت ولادت الله تعالی نے میری آنھوں سے تمام تجابات اُٹھا دیے اور مجھے مرز بین شام میں بھری کے محلات نظر آنے گئے میں نے بین عظیم الشان جھنڈے دیکھے جومشر ق ومغرب اور کعبہ کی جھت پرنسب سے اس عالم میں مجھے پرندوں کا ایک غول نظر آیا جن کی سونے کی طرح سرخ چونچیں تھیں اور پر آبدار موتوں کی طرح سے انہوں نے میرے جرو اُنور میں آ کرزرہ جواہرات اور لؤلؤ ومرجان نچھا در کیے وہ میر سے اردگرو آ کر اللہ تعالیٰ کی تنبیح کرنے گئے میں انہیں لمحہ بہلحہ اپنے سے ہناتی 'ای دوران میں فرشتے اللہ تعالیٰ کی تنبیح کرنے گئے میں انہیں لمحہ بہلحہ اپنے سے ہناتی 'ای دوران میں فرشتے فوت درفون میرے ہاں اتر تے رہے ان کے ہاتھوں میں سرخ سونے اور سفید جاندی کی لوبا ندیاں تھیں اور دو عود عزر اور مختلف خوشبو کی کھیرتے رہے اور بلند آ واز سے رسول کی لوبا ندیاں تھیں اور دو عود عزر اور مختلف خوشبو کیں بھیرتے رہے اور بلند آ واز سے رسول کی لوبا ندیاں تھیں اور دو عود عزر اور مختلف خوشبو کی بھیرتے رہے اور بلند آ واز سے رسول کی مرم صبیب معظم پرصلو قو دسلام جیمنے گئے۔

صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم \_

سيده حضرت آمنه فرماتی بين كه جاند خيمه كی طرح مير \_ يرضولن موكيا اور

# المات ياز المالية المحال المحا

ستارے خوبصورت اور روشن قندیلوں کی طرح لئک گئے۔ (احمت الکبری ایم)
مجھے بخت پیاس محسوس ہوئی تو ایک مشروب پیش کیا گیا جو دودھ سے سفید مشک
سے زیادہ خوشبوداراور برف سے زیادہ ٹھنڈاتھا میں نے وہ مشروب پی لیا اس سے زیادہ لذیذ مشروب پی لیا اس سے زیادہ لذیذ مشروب میں نے بھی نہیں دیکھا میشر بت پینے کے بعد مجھ برایک نور عظیم ظاہر ہوا کہ نیز مشروب میں نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کا پریماہ میرے کمرے میں آیا اور میرے دل پرسے میں نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کا پریماہ میرے کمرے میں آیا اور میرے دل پرسے میں نے دیکھا کہ کیاد بھی ہوں کہ

ہوئے پہلوئے آمنہ ہے ہویدا

میرے بہلو میں سیدالاؤلین والآخرین جلوہ گر ہو بیکے تھے میں نے دیکھا کہ وہ سیرے بہلو میں سند الاؤلین والآخرین جلوہ گر ہو بیکے تھے میں نے دیکھا کہ وہ سجدے میں تھے۔ (جامع البجر ات من ۴۰۰۷)

فقير كېتائې: مقام غور ك كه كوئى مولوى ملال پيدا بهوتو پليد پيدا بهوتو كوئى عالم وفاضل پيدا بهوتو پليد پيدا بهوتا كوئى شاه وگدا پيدا بهوتو پليد پيدا بهوتا كوئى شاه وگدا پيدا بهوتو پليد پيدا بهوتا كوئى دا مدوعا به پيدا بهوتو پليد پيدا بهوتا كوئى ميز وكبير پيدا بهوتو پليد پيدا بهوتا كوئى پيرفقير پيدا بهوتو پليد پيدا بهوتا كوئى پيرفقير پيدا بهوتو پليد پيدا بهوتو

· محرمیرے آتا بیدا ہوئے تو پاک و پاکیزہ ....بعدہ فرماتے ہوئے ....خود بی پاک نہ تھے بلکہ ان کا پاکیزہ قدم مبارک فرش زمین پڑسانیان ہوا تو بوری روئے زمین پاک کردی گئی۔

جعلت لى الارض مسجدًا وطهورًا . ( بخارى ابودادُ دجلدادُ للم ٢٢٢) . مير ك ليه يورى زمين كوياك رديا گيااور مسجد بناديا گيا- مير ديا گيااور مسجد بناديا گيا- مسجد او شد جمد روئ زمين و آخرين

مسكرات موسك مسكرات موسك مسكرات موسك المسكرات موسكرات موسك المسكرات موسكرات المسكرات موسكرات المسكرات موسكرات المسكرات المسكرا

ولادت ہندیاں سوہنے نے جد سجدے چہ سر رکھیا خطاکاراں نول چین آیا خطاداں مسکرا بیاں

ہے مثل نی کی ہے شک ولا دت

نى اكرم صلى الله عليه وسلم كى ولا دست ہوتى تو

ولد مسرورًا مختونًا مكحولًا مفسولًا مدهونًا .

مولدالعروس ١٢٨ الوفا النصائص الكبرى جام ١٣٦ النفاه جام ١٢٨ شوابدالدوت) ناف كني بهو في تقى ختندشده بنظ مرمدا كابهوا تقا بخسل بهوا بهوا تقا "تيل لگا بهوا تقال سينظر و ل كتب سيرت بيس بيه حوالجات موجود بين حتى كه تقا نوى نے نشر الطبيب اور صديق الحن بهويالوى و بابى نے الشمامة العنم بيد بيس يونهى لكھا ہے۔

مثلكم مثلكم كي في وشام بليغ كرتے والو بتاؤ!

كياتم بهى ناف بريده مختون مكول مغسول مرهون پيدا بوت موج

مولانا دنیا پر آئیں تو ہارن بجائے ہوئے اوراگر ہارن ند بجائیں تو سب لوگ

پریشان ہوجائے ہیں کہ ہیں مردہ تو پیدائمیں ہوئے۔

اور مير ب آقاعليه السلام جلوه گر جول تو آنگشت شهادت اتفائ جو ي محده ريزي است محده ريزي است محده ريزي است محرت آمند منى الله عنها فرماتى جي كه من في ايخ لخت جگر تو رنظر كو پيدا بوت بي كه و مارك اور نگاه مبارك آسان كی طرف أشائ بوت من كويا كه دعافر مارب جي حوالد كه ملاحظه بوا

مدارج النوت جهم ۱۶ انضائص الكيرى جهم ۱۱ سيرت حلييه جهم ۱۸ معاج النوت جم منوابد النوت مولدالعروس ۱۷ اكرام محدى مولوى عبدالتار وبإني ص ۱۵ ۲۲ الوفالا بن جوزى ص ۹۵ "نفير عزيزى ب ۳۰ أردوس المولدالروى ص ۱۸ تذكره ميلا درسول م

(باتى ماشيه الكل مندير)

مولوي عبدالستاره ماني لکھتے ہیں ك

# البات بالأسلام المحال ا

فرماتے ہوئے اور پیکمات ارشاد فرماتے ہوئے کہ

اشهد ان لا الله الا الله واشهد اني رسول الله ـ

مولوی کاکلمہ اور میرے آقا کا اور .....اوراگر مولوی بھی عند کے کا دعویدار ہے تو پڑھے وہی کلمہ تاکہ پتا چلے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ انشاء اللہ محافظین ختم نبوت اس نا پاک وجود کو زندہ ہی نہ چھوڑیں گے اور آئے دال کا بھاؤ معلوم ہوجائے گا' ساتھ ساتھ زبین پریہ بوجھ بھی ختم ہوجائے گا۔انشاء اللہ العزیز۔

ولادت مصطفیٰ علیہ التی والنتاء سے بینی واضح ہوا کہ نبی بوقت ولادت بھی نبی ہوتا اللہ نبی بوقت ولادت بھی نبی ہوتا ہے اگر چہ بالقو ق بی ہو جس کی شہادت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے "الشہاد انسی دسول الله" فرما کردی۔

حضرت سيّدنا عبيلى عليه السلام في يتكهو رُف مِين ارشاد فرما يا تفا:

النّي عَبْدُ اللّهِ اتّانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّان (ب١١مريم:٢٠)

د في عَبْدُ اللّهِ التّانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّان (ب١١مريم:٢٠)

د في منايات و مجمع الله كابنده مول أس في مجمع كتاب عطاء فرما في ماور مجمع من بنايات و مجمع منايات و منايات و مجمع منايات و منايات

مولوی کہنا ہے: چالیس سال تک نبی کواپنی نبوت کاعلم نبیں ہوتا اور نبی پنکھوڑے میں اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں اور امام الانبیاء علیہ السلام بوقت ولا دت ہی اپنی رسالت کی شہادت دے دے ہیں۔

سلے میدے پروزازل سے درود

حضرت صفید بنت عبد المطلب رضی الله عنها (سرکارعلیه الصلوة والسلام کی پھوپیکی

یا رب ائتی یا رب ائتی کرے سوال وعائیں

بخش کریما بخش کریما میری امت تائیں

معرت مفید فراتی جی نے آپ کے وہی مبارک سے کان لگا کر ساتو آپ فرار ہے تھے: 'اُمسی
اُمنی ''۔ (معاری الدوت جامی ۱۸ اُردو)

المات بيارً المالية المحال الم

(معارج النوت جلد دوم من مثوا بدالنوت مولد العروس ۱۲۸ کرام محری می ۱۲۵) علامه ملبی و امام جلال الدین السیوطی نے فرمایا که پیدا ہوئے ہی سرکا رابد قرار علیه الصلوٰ قاوالسلام نے بیرکلام فرمایا:

الله اكبر كبيرًا والمحمد لله كثيرًا ومبحان الله بكرة واصيلا . (يرتومليه جام ١٩٠١ الفائس الكري جلداة ل ٥٣٥) واصيلا . (يرتومليه جام ١٩٠١ الضائص الكري جلداة ل ٥٣٥) حضرت شفاء رضى الله عنها فرماتی بین كه بوفت ولادت آپ بچه پره د به بخه جسم كي آواز بين نے خودئ ـ

أنجيخوبال بمددارندتو تنباداري

حضرت سيّده آمندرض الله عنها فرماتی بين كه بين كه يا تف سه بينداي :

من مخضه عطاء كرتا بول خلق آدم معرفت شيث شجاعت نوح فله ابرابيم السان اساعيل علم لوط جهد بيش شعرت موى محمت لقمان حبّ وانيال ملك سليمان صبر اليب ردائ بارون وقارالياس قبول ذكريا عصمت يجي اورز برعيسي عليم السلام ليب ردائ بارون وقارالياس قبول ذكريا عصمت يجي اورز برعيسي عليم السلام ياهم حمد الآب كوكعبة الله مبارك بوسسكعبة الله قيامت تك آب كااور آب ك

ایک اور روایت کے مطابق سیده فرماتی میں کہ بوفت ولا دت جب مجھے سخت بیاس

## ابات باز فی ایک می ایک می

محسوس ہوئی تو ای وقت حضرت جریل علیہ السلام میرے پاس ایک شربت کا پیالہ لے کر حاضر ہوئے جو دود دھ سے سفید 'شہد سے زیادہ میٹھا' کستوری سے زیادہ خوشبودار' برف سے زیادہ خوشد اتھا اور مجھے کہا کہ اسے پی لیس میں نے اس سے بیا' دوبارہ کہا: اور نوش فرما کیں! میں ایس ہے بیا' دوبارہ کہا: اور نوش فرما کیں! میں ایس نے اور پی لیا' تیسری مرتبہ پھر خوب سیر ہوکر بیا اور چنے کی گنجائش ندر ہی اور نہیں ایس بیالہ شربت میں بچھ کی واقع ہوئی' پھر جبریل میرے سامنے کھڑے ہوگئے اور قول کہا:

إظهر يا سيد المرسلين الطهر يا خاتم النبيين الظهر يا رحمة للعلمين الظهر يا رسول الله الله عند الله الله الله اظهر يا محمد بن عبد الله .

(بيان الميلاد المنوى لابن الجوزى مسام)

ظاہر ہو جائیں اے سیّد الرسلین ....اے خاتم النبین! تشریف لے آئیں .....اے رحمۃ للخلمین! جلوہ فرماہوجائیں .....یارسول الله! .....یا تورمن نورالله ظاہر ہوجائیں ....اے محداین عبدالله ببرکت اسم الله تشریف لے آئیں ....اے محداین عبدالله ببرکت اسم الله تشریف لے آئیں ....اے محداین عبدالله ببرکت اسم الله تشریف لے آئیں ...

ادهرمنع صادق كاثائم بوااورأدهر

فولدت محمدًا 🗓

می اگرم پیدا ہوئے۔

(انوارائحدية الخصائص الكبرئ شوام المنوت ٥٥ معارج النوت ج ٢٩ (٩٨)

مشرق مغرب ان کی حکومت سیّده آمنه فرمانی بین:

ولادت کے بعد حضور میری نظروں سے غائب ہو گئے اور ایک آواز آئی:

طوفوا به مشارق الارض ومغاربها .

میرے حبیب کومشارق ومغارب ارض کی سیر کراؤ۔

تا کہ تمام اہل زمین کومعلوم ہوجائے کہ اس کا نتات کا فرماں روا آج جلوہ افروز ہو سمیا ہے کھرندا کیں آنے گئیں کہ

قبض محمد على مفاتيح النصرة ومفاتيح الربح ومفاتيح النبوة .

نصرت کی نفع کی اور نبوت کی تمام جا بیوں پرمحر (صلی الله علیه وسلم) کا قبصه موسیا۔ اور

بنخ بنخ قبض محمد صلى الله على الله وسلم على الدنيا . كلها.....لم يبق خلق من اهلها الا و خد في قبضته .

مبار کبار مبار کباد! اے محد کر کیا! آپ نے ساری دنیا کی جابیاں اپنے قبضے مبار کبار مبار کباد! اے محد کر کیا! آپ نے ساری دنیا کی جابیاں اسے باہر میں ایس کوئی مخلوق باقی ندر ہی جو آپ کے قبضہ واضیارے باہر روگئی ہو۔ (الضائص الکبری جلداة ل م ۱۳۳۷۔۱۳۵)

اللہ اللہ شبہ کوئین جلالت تیری فرش فرش کیا عرش یہ جاری ہے حکومت تیری

اور

فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانیں
خروا ! عرش پ اُڑتا ہے پھریرا تیرا
مرکارصلی اللہ علیہ و کم نے خودارشاد فر مایا کہ
او تیت مفاتیح کل شنیء (النصائص الكبر كا جلدادل ص ١٩٥٥)
اللہ تعالی نے جھے ہرچیز کی چابیال عطاء فر مادی ہیں۔
اعطیتِ مفاتیح خو آئن الارض (ہناری شریف جاس ٥٠٨)
خصے ذمین کے تمام خزانوں کی تمام چابیال دے دی گئی ہیں۔
کجھے ذمین کے تمام خرانوں کی تمام چابیال دے دی گئی ہیں۔
کجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے
مجوب کیا مالک و مخار بنایا
سیّدہ فرماتی ہیں کہ پھرایک فرشتے نے میرے نورنظر کے ہوے لیتے ہوئے نداء

ابشویا محمد اسفانت اکثوهم علمًا . یامحد! آپ کوخوشخری جوکه آپ تمام انبیاء سے علم میں زیادہ ہیں۔ انوارالحمدیص ۱۳۹۹مولدالعروس ۲۵-۹ کامدارج النوت)

نبوت بن اسرائيل في دخصت بوكئ

اُم المؤمنین حضرت سیّده عائشة العدد بقد بنت صدین رضی الله عنهما فرماتی بین که مکه مرمه مین ایک بیبودی رجتا تھا جس رات نی کرم مبیب معظم صلی الله علیه وسلم نے اس خاکدان ارضی کوایئے جمالی جہاں آ راء سے منور فرمایا اس یہودی نے پوچھا:
اے گروو قریش! کیا آئ تم تمہارے ہال کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ سامعین نے لاعلمی کا اظہار کیا تو اس نے کہا: جاؤ دیکھو کہ اسی رات نی آخر الزمال صلی الله علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے میں جن کے کندھوں کے درمیان ایک نشانی یعنی مہر نبوت ہے۔

المات المالي المالي

چنانچدوه این این گروں کولوئے اور اس بارے میں دریافت کیا تو آئیں بتایا گیا کہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہما کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے بین کر یہودی ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہا کی خدمت قد سیہ میں حاضر ہوا' حضرت سیّدہ آئمنہ رضی اللہ عنہا نے حضور کو نکال کر ان کے سامنے بیش کیا' جب یہودی نے وہ نشانی یعنی مہر نبوت دیکھی تو عش کھا کر گر پڑا' جب اسے افاقہ ہوا تو کہنے لگا:

ذهبت النبوة من بنسي اسرائيل يا معشر قريش اما والله يسطون بكم سطوة يخرج خيرها من المشرق الى المغرب . يسطون بكم سطوة يخرج خيرها من المشرق الى المغرب (العمد آلبرالم في المراد)

اے گرو وقر لیش! نبوت بنی اسرائیل سے رخصت ہوگئ اللہ کا تم ! بید بچہ تم بر غالب آئے گا اس کا چر جامشرق سے مغرب تک ہوگا۔ (فتح الباری شرح بخاری ج ۲ م ۴۲۵ خطبات چید و إلی م ۲۳ نشر الطیب تفانوی می سے الا الشمامة العظم بیص کے مواہب للدنیم )

مجعوكان مار بجهائيولوژن....!

مروی ہے کہ

جب حضرت سيّده آمندرضي الله عنها كيطن اطهر سے آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم بيدا ہوئے تواس وقت کوئی يہودی عالم ايبانہيں رہاتھا جے حضور صلی الله عليه وسلم کی ولا دت باسعادت کاعلم نه ہوگيا ہوان (يہوديوں) كے پاس ايک اونی جبہ تھا جو حضرت یجی عليه السلام کے خون سے رتگين تھا اور وہ اپنی کتابوں میں بيلھا ماتے تھے کہ

"جب اس جبّہ سے خون کے قطرات شکنے لگیں سے تو اس وقت حضرت عبداللہ بن جبدالمطلب رضی اللہ عنما کے مال نبی آخر الزمال صلی اللہ علیہ

### ا بات میانوش این معطل کریں گئے۔ وسلم پیدا ہوں گے جوان کے اویان کومعطل کریں گئے۔

لہٰذاجب جبہے خون کے قطرات شکے تو تمام بہودیوں کومعلوم ہو گیا کہ حضور سیّد عالم فخرا دم و بنی آ دم ضلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گئے ہیں۔

سب نے اجماع کیا اور حضور کو اذبیت پہنچانے کے لیے کیدا ور کر وفریب کی سوچنے کے مختلف شہروں میں ایلجیوں کو بھیجا کہ ایک دوسرے سے مل کر کوئی حیلہ وقد بیر دریا فت کریں اور ان بذھیبوں کو بیم علوم نہیں تھا کہ ان کے کر وفریب کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تدبیر کررکھی ہے اور حضور کے وجو دِ مسعود ہے د بی احملام کو قائم اور روش کر دیا ہے اور امل کفر کے دین کو سرگوں اور ناکارہ کر دیا ہے در نفت کری اُرددی ۱۸۸) اللہ تعالیٰ ارشا دفر ماتا ہے:

يُرِيْدُونَ لِيُسطِفِئُوا نُورَ اللهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَفِرُوْنَ٥(پ٨ناالقف:٨)

"کافرارادہ کرتے ہیں کہ اپنی پھوٹکوں سے اللہ کے نورکو بجھا دیں اور اللہ تعالی اسٹے نورکو بجھا دیں اور اللہ تعالی اسٹے نورکو کمل فرمائے والا ہے اگر چہکا فراسے کرا جائیں "۔

تور خدا ہے کفر کی حرکت یہ خندہ زن
پھوٹکوں سے میہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

ا کھال وچہ قدرتی سرے دی دھاری حضرت سیّدہ آ مند فرماتی ہیں کہ

وضعته مطهورًا مطيبًا مكحولًا مسرورًا مختونًا مدهونًا . (مولدالعروس المنافق الكري المعلمة المنافق الكري المنافق الم

الدوت علامدجامي )

میں نے ایے جنایا کیزہ وطاہر معطرہ خوشبودار آتھوں میں سرمدلگا ہوا ہستا مسکراتا ہوا چیرہ ختنہ شدہ اور تیل لگا ہوا۔

مولا ناغلام رسول عالم پوری کہتے ہیں کہ

اکھاں وچہ قدرتی سرے دی دھاری دواں فران دوان فران کاری دوان کاری دوان کاری دوان کاری دوان کاری دوان کاری دران نوان ہے دیکھ لیندی نوان ہے دیکھے ایسٹ شامی دے پیندی

آئے محد (مُنْ الله عنال والے

حضرت سیّدہ آ مندفر ماتی ہیں: جب میرے ہاں میرے نورنظری آ مدہوئی تو میں نے دیکھا کہ

اعلنت الملئكة سرًا وجهرًا جآء محمد صلى الله عليه وسلم (مولدالعروس لابن جوزي م

ملائكه نے بلندوآ ہت اعلانات كيے ..... ني اكرم (صلى الله عليه وسلم) تشريف كے

آئے۔ پ

اور

### المات بيان في المال الما

نور ازلی چمکیا غائب اندهبرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھاں سوریا ہو گیا اللہ نوں وی ہوگئی دھرتی بڑی محبوب اوہ جہونی تھاں نے احد مرسل داڈیرا ہوگیا

ملاحظه بوحضرت عباس صى الله عنه فرمات بين:

### كيابي چلتا تفااشارون بركفلونانوركا

میں نے عرض کی کہ میں ویکھا کرتاتھا جبکہ آپ جھولے میں چاند سے باتیں کیا کرتے تصاور آپ جدھرانگشت مبار کہ سے اشارہ فرماتے جانداُ دھر جھک جایا کرتاتھا۔ میں کرنجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اني كنت احدثه ويحدثني .

بے شک میں جا ندسے اور جا ندمجھ نے باتنی کیا کرتے تھے۔

(النصائص الکبری جامن الا ماثبت بالسنداز شخ محقق و بلوی ص ۲۹۶ موا بب اللد نیم 'اکرام محریٰ مل ۲۸۱ مولوی عبدالستار و مالی)

رجاند جمک جاتا جدهر انگلی انهات مهد میں کیا ہی چاتا خدم انگلی انهات مهد میں کیا ہی چاتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا

#### حضور كانوري حفولا

ہم خاکی ..... ہمارا جمولا جھلائے والے بھی خاکی ....مصطفیٰ نوری ....ان کا جھولا جھلائے والے بھی خاکی .....مصطفیٰ نوری .....ان کا جھولا جھلائے والے بھی خاری میں لکھا ہے کہ سیر الواقدی جھلانے والے بھی نوری ..... حافظ ابن جمر نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ سیر الواقدی

### CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE

میں ہے

ان مهده كان يتحرك بتحريك الملائكة ـ

(نشر الطيد، تعانوى ص ٢٩) اكرام محدى ما بي ص ٣٥٠ تغيير مظهرى ج٢ص ٢٥٥ مدارج الدوت ج٢ص ١١ الخصائص الكبرى ج ص )

فرشتي آب كاجهولا جهلات تقي

میرانی خودنور اس کو جھیجے والا نور اس پرنازل ہونے والاقرآن نور قور اس پرنازل ہونے والاقرآن نور قور قرآن لانے والا جریل نور میرے نبی کا کھلونا جائد بھی نور میرے نبی کا حجمولا بھی نور میرے نبی کا حجمولا جھلانے والے بھی نور میرے نبی کا حجمولا جھلانے والے بھی نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا

تو ہے عین نوبر تیرا سب تھرانہ نور کا مہارک مجھنے ریر بڑائی حلیمیا (رضی اللہ عنہا)

انثاءاللدالعزيز جسياتك

سورج جمكتار بے كا

· جا نددمكنار كا

ستارے جمگاتے رہیں کے

اے اماں حلیمہ سعد ہے۔۔۔۔ آپ کا ذکر مبارک بھی ہوتا رہے گا اور اہل ایمان آپ اس مکہ کرمہ سے تمن دن کی راہ پر طائف کے قریب ایک مقام ہے : حنین جہاں کی حضرت حلیمہ رہے والی تھیں۔ (تغیر تعیمی یارہ ۱۰ مام ۱۹۰۰ مطبوعہ محرات) سوس انبات میلائو ملام بھی عرض کرتے رہیں گے ۔۔۔۔۔ جہاں میلا و مصطفیٰ کے تذکر ہے ہوں گئے وہاں آپ کی اس کٹیا کے تذکر ہے ہوں گئے جہاں چودہ طبق کے والی نے ہوں گئے جہاں چودہ طبق کے والی نے ایام رضاعت بسر فرمائے اور اس کٹیا کوعرش اعلیٰ ہے بھی فزوں تر مقام دے دیا۔ یہ بوی تو نے تو قیر پائی حلیمہ کہ تو ہے محمد کی دائی حلیمہ

کہ تو ہے خمر کی دائی طبیمہ مبارک تجھے ہیہ بڑائی طبیمہ بروے علم والے کو لائی علیمہ

بعض اوگ برسی ڈھٹائی ہے کہا کرتے ہیں کہ حضرت علیمہ سعد بیرض اللہ عنہا کا شیرمبارک سرورِ عالم سلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پیا! کیوں؟ اس لیے کہ وہ مؤمنہ نہ تھیں۔
(معاذ اللہ)

فقیرانبی لوگوں کے مجتبد سے سرکار کوحضرت حلیمہ کا دودھ پلانا ٹابت کرتا ہے۔ ملاحظہ ہوشیعہ مجتبد ملال باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ

وابن شهر آشوب روایت کردلااست که اوّل مرتبه ثویبه آزاد گردگابولهب آنحضرت را شیر داد وبعد از و حلیمه سعدیه شیر داد وینج سال نزد حلیمه ماند.

(حيات القلوب ج ٢١ ١٤٠ مطبوعة تبران)

اورابن شہرآ شوب نے روایت کیا ہے کہ پہلی مرتبہ آنخضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کوابولہب کی آزاد کردہ لوغری تو یبہ نے دودھ پلایا اس کے بعد حلیمہ سعد رید (رضی اللہ عنہا) نے دودھ پلایا اور پانچ سال حلیمہ کے پاس ہے۔ اب ریشیعہ جمہم تہ ہی ہتا سکتے ہیں کہ تو یبہ دودھ پلاتے وفت کس کیفیت میں تھیں بات میں سرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی بات بعد میں آتی ہے اور ملا با قرمجلس کی تحریر کے مطابق حضور نے ان دولوں کا دودھ نوش جان فر مایا ہے۔

حضرت طلیمه رضی الله عنها فرماتی بین که "جب میں آپ کو گود میں اُٹھانے گئی تو آپ نے فرمایا که پہلے کلمه طبیبہ پڑھ لؤ پھریاک ہوکر مجھے ہاتھ لگانا"۔

یول شہادت کلمہ اوّل سہیا حلیمہ تا کیں ہو کر یاک اساڈے تا کیں پچھوں ہتھ لگا کیں

(1/11/23/2017)

قدرت كاانتخاب مصرت حليمه رضي الله عنها

میرے آتا نی مصطفیٰ ہیں لیعنی چنے ہوئے تو آپ سے منسوب ہر چیز بھی چنی ہوئی ہے مثلاً:

شب ہجرت آپ کے بستر پر آرام فرمانے اور لوگوں کو امانتیں واپس کرنے کے لیے مولاعلی الرتضی شیر خدارضی اللہ عنہ کوقند رت نے خود چتا۔

حضرت سیّدنا صدیق اکبررضی الله عنه کی معیت کوبھی شب ہجرت قدرت نے خود ی چنا۔

شب معراج نوشر برم جنت کے لیے سواری یعنی براق کو بھی قدرت نے خود ہی جنا۔ جنا۔

ایسے ہی محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دودھ پلانے کے لیے سیّدہ صلیمہ سعد سیرضی اللّٰہ عنہا کا انتخاب بھی اللّٰہ تعالیٰ نے خود ہی قرمایا۔

صاحب جامع المعجز ات اورصاحب مولدالعروس فرماتے ہیں کہ دوست مولی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اس دوست ہوئی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اس انمول موتی کو دودھ کون پلائے گا؟"

البات بياز فن المحلال المحلول بہت می بدوی آیاؤں نے خواہش ظاہر کی لیکن حضرت آمندان سے ہیں ا فر ماتی رہیں کہ اس امر کا فیصلہ عبدالمطلب کریں گئے ایک رات حضرت آمندنے ہاتف (تیبی) سے نداوی: اے طاہرہ وکریمہ!غورے ن لوکہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دودھ بلانے والى دائية قبيلة بن سعدے ہے جس كانام صليمه ہے "-

اس کے بعد جوداریآتی سیدہ آمنداس کا نام اور قبیلہ ضرور دریا فت فرماتیں۔ (جامع المعجز ات ص ٣٣٣ أرد و مولد العروس )

حضرت حليمه كے حالات

حضرت حلیمہ کے مقدر میں سیّد الکونین کی رضاعت لکھ دی گئی تھی ٔ حالات نے نہیں کمہ آئے پرمجبور کر دیا ٔ حلیمہ کا قبیلہ ان دنوں شدید قحط سے دوحیا رتھا' اس بحران میں طیمہ سے ریادہ متاثر ہوئی تھیں وہ خودر فرماتی ہیں کہ

میں تبی دامن ہو چکی تھی حتیٰ کہ صحرا کے خودر دیود نے ڈکران کے ہے کھایا کرتی ' ہارے کھر میں اکثر فاتے ہوا کرتے تھے ایک دن میں بنی سعد کی سہیلیوں کے ساتھ با ہر می میں نے بے تو و کر کھائے اور یافی لی لیا اجا تک جمیں وادی میں کسی کی آواز آئی ليكن بولنے والانظر شآبا كارنے والے نے جمیں مکہ جانے كى ترغیب دیتے ہوئے كہا:

كريس ايك محمرنا مى بجدية است دوده بلاؤ۔ ہم ہے توڑنا بھول سنیں اور گھبرا کرائے گھر کی طرف دوڑ پڑیں گھر پنجی تومیرے

خاوند حارث نے کہا: حلیمہ! خالی ہاتھ واپس آھئی ہو؟

میں نے حارث کوآ داز کا قصد سنایا تو وہ کہنے لگے: حلیمہ! چلوہم مکہ جلتے ہیں شایدوہ بجه جاري تقدم مي لكهامو؟

میں ان دنوں حاملے تھی جلد ہی میں نے ایک بیچے کو تم دیا جس کا نام ہم نے ضمرہ رکھا'ان داوں میں بھوک اور پیاس سے تله معال رہا کرتی تھی ایک دن مجھ برغنودگی طاری

### المات المائية المائية

ہوگئ توایک نادیدہ قوت نے مجھے اٹھا کرایک نہرکے کنارے بٹھادیا اور کہا:

علیمہ!اس بانی سے عسل کرو۔

میں نے سل کیاتو پھر آواز آئی: اب نہرے یانی بی لو۔

میں نے بی بھرکر پانی بیا' پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہدسے بڑھ کرشیریں تھا' نہر سے مشک وعبر کی خوشبو کیں اُڑ رہی تھیں' یانی بی چکی تو پھرنداء آئی:

حلیمہ! مبارک ہو کہ رسول عربی کی رضاعت تیرامقدر بن چکی ہے فورا مکہ جاؤ'تم اینے قبیلہ میں سب سے زیادہ خوشحال اور خوش نصیب ہونے والی ہو۔

پھرنا دیدہ توت ۔ میرے سینہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا:

غدانجھے شیراور خیر کثیرعطا وفر مائے۔

اچا تک میری غنودگی دور ہوگئ کیا دیکھتی ہوں کہ نہ وہ نہر ہے اور نہ ہی وہ کیفیت ا میں اپنے کمرہ میں پڑی تھی کیکن مجھے اپنے رب کے جلال کی قتم ! یوں محسوس ہونے لگا جیسے میرے سینے میں دودھ کے سوتے پھوٹے والے ہیں میر الاغرین دور ہوگیا 'چہرہ پر تازگی آگئی اور اپنی سہیلیوں میں سب سے زیادہ صحت مند دکھائی دیے گئی سہیلیوں نے مجھے سے کہا:

طیمہ! ہم نے تہہیں اس حال میں دیکھاتھا کہ فاقوں کی وجہسے تم دیلی پتلی اور زرد رُوٹھیں'ا چانک تم اتی تنومند کیسے ہوگئی ہو؟ میں نے ہنس کر بات ٹال دی اور حقیقت حال کھی نہ بتائی۔

### اينے اپنے مقدر دی ہندے اے گل

ایک دن میں نے اپنے شوہر حارث سے کہا: مجھے مکہ لے چلو! ہمارے پاس ایک لاغرافٹنی تھی مارث نے کہا: تم اوٹٹی کوالی زحمت دینا چاہتی ہوجووہ برداشت نہ کرسکے گی۔ میں نے کہا: خدانے چاہاتو گرتے پڑتے مکہ بھنے ہی چا کیں گے۔
گی۔ میں نے کہا: خدانے چاہاتو گرتے پڑتے مکہ بھنے ہی چا کیں گے۔
حارث اوٹٹی لے آیا وہ اتنی کمزور تھی کہ ہم اس کی پسلیاں شار کرسکتے تھے حارث

سن (اثبات میلائی طفی فائین میں نے ضمر و کو کو دہم لیا طارث نے نکیل تھا می اور اونٹنی کھوے نے بھوے کے جھے اونٹنی پر بٹھایا 'میں نے ضمر و کو کو دہم لیا طارث نے نکیل تھا می اور اونٹنی کھوے کی چال جلنے گئی کہ کی سڑک پر پہنچے تو اونٹنی رک گئی طارث نے کہا: چلو واپس چلیں! مکہ تک جانااس کے بس کاروگ نہیں۔

من نے کہا:

يولا:

الله کانام کے رچئے رہے دیر سے ہی لیکن بالآخر مکہ بی ہی جا کیں گے۔ ہم گومگو کی حالت میں تھے کیاد کھتے ہیں کہ گھاٹی کی اوٹ سے ایک شخص نمودار ہوا' اس کے ہاتھ میں چیکدار چھڑی تھی اوٹنی کے قریب آیا اور چھڑی سے اشارہ کرتے ہوئے

ود چلوجلدي چلو! نبي صارق وامين كي خدمت مين "-

مجروة خض مجهيه

" طیمہ! مبارک ہوکہ خدانے تھے سیّرالمرسلین کی رضاعت کے لیے چن لیا ہے"۔
اجنبی کا یہ کہنا تھا کہ اوڈئی اصیل گھوڑے کی طرح دوڑنے لگی سب سے پہلے میں حرم
میں پینچی کم کہ کے ماحول پر طائر اند نگاہ ڈائی یوں محسوس ہوا جیسے حرم راہن کی طرح سجا ہوا
ہے اور مکہ کے گردونواح میں رنگارنگ کے پھول کھلے ہوئے بین میرے علاوہ دوسری
آیاؤں نے بھی حرم کے دائمن میں پڑاؤ ڈال رکھا تھا ہم دائید کی لیہی خواہش تھی کہ وہ
میارک بکیا سے لی جائے۔

سیدہ آمنہ نے سنا کہ بنی سعد کی دائیاں مکہ بین آ بیکی ہیں تو انہوں نے سیدنا عبدالمطلب سے عرض کی:

سیّدی! آپ دائیوں کے پاس جائے اور اپنے ہوتے کے لیے بھی دائی لائے۔ عبدالمطلب سیّدہ آمنہ کی بات سنتے ہی گھرے بابم تشریف لے گئے ابھی وہ گھر سے نکلے ہی تھے کہ ہاتف سے نداء آئی:

"بنت وہب کا ينتم بہترين مخلوقات ہے جس كى رضاعت كے ليے قدرت

البات بيان المنظم المفاق المفا نے طیمہ کا انتخاب کر رکھائے آمنہ! بیٹے کو حلیمہ کے سواکسی دوسری داریے تھوڑی در بعد دائوں نے آنا شروع کر دیا سیدہ آمنہ ہر داریہ سے نام اور قبیلہ وريافت كرتين جب وه طليمه كانام نمنتين توبرى ملائمت سے فرماتين: بہن میرابیٹا یتیم ہے لے یہ سنتے ہی دائیاں جلی جاتیں انہیں اس بچہسے کیا دلچیسی ہوسکتی تھی جس کا باپ زنده نه تقاردائيان عبدالمطلب سے يوفيتين بيآب كابيا ہے؟ تو آب فرمات:

نہیں!لیکن مجھے بیر بیوں ہے بھی زیادہ عزیز ہے ابھی بیرماں کے شکم میں تھا کہ اس

کا ہاہ وصال کر گیا تھا۔

بين كركونى دابية ب كے كھرند فلم رئ سب چلى كئيں \_ (جامع البحر ات ص٣٣٦٢٣٣) سيده حليمه فرماني جي كه

میں شہر مکہ میں داخل ہوئی تو ہو چھا: خادم حرم کون ہے؟ جواب ملا: عبدالمطلب تو میں عبدالمطلب کی خدمت میں حاضر ہوئی انہیں سلام کیا اور عرض کیا: ستيداشراف مكه بيكر جود وكرم! مين قبيله بن سعد كي أيك ستم رسيده وتحط زوه اورمفلوك

ل ... . كيونكه تمام دائيال انعامات داكرامات كانصور في كرآتي تعين لنبذا حضرت آمندان بيافر ما تمن تاكه بيد خود بخو دحضور کوچھوڑ دیں اور حضور کی رحمت پر کوئی حرف ندآ کے کدر حمة للعالمین نے جمیس چھوڑ ویا۔

محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ نو دائیاں ایک آیک کرے حضور کو لینے کے لیے آھے برومیں محرسر کار نے ان سے اعراض قرمایا اور جب معزت علیمه معدید آئے برحیس تو سر کارمسکراوسیے اور جب سیدہ نے دووھ پلانے کے کیے اپنالپتان مبارک حضور کے قریب کیا تو فوراً حضور نے دود ھاؤش جان فرمایا۔ (مولدالعروس ) معلوم ہوا کہ حضور علیدالسلام کی ذاتی منتاہ ومرضی ہیٹی کہ مجھے حضرت علیمہ ہی لے جا کیں اور میں اُنہیں کا

دود مربول ـ

واو واو تی طیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جاتا ای اک بیکا تیری جمولی وج اج گوہر بایا جانا ایس

معدن کرم! میں نے سنا ہے کہ آپ کو داریکی ضرورت ہے میں اپنی خد مات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں شاید اس بہانے ہمارے دن پھر جا کیں۔

ت آپ نے پوچھا: خاتون! آپ کانام کیا ہے؟

میں نے کہا: حلیمہ نام ہے قبیلہ کی سعدے ہول۔

میں نے کہا:

سیدی! میراشو ہربھی میرے ساتھ مکہ آیا ہوا ہے اس کی آجازت کے بغیر میں پچھ نہیں کرسکتی' ا جازت ہوتو میں شو ہر ہے مشورہ کرلوں؟ اگر وہ بیٹیم بچے کو لیے جانے پر راضی ہوگیا توبسر دجیثم حاضر ہوجاؤں گی۔

آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے! تم مشورہ کر کے جلد بتا دینا میں وہاں سے مایوس اور
ول گرفتہ لوٹ آئی میں عبدالمطلب سے سیدھی حارث کے پاس آئی 'خاوند نے کہا: کیا
خبرلائی ہو؟ میں نے کہا: عبدالمطلب کے گھر میں ایک حسین وجمیل بچہ ہے کیکن وہ بیتم ہے '
میں نے ٹی الحال آپ کے ڈر سے قبول نہیں کیا ' کہتے آپ کا کیا ارادا ہے؟ حارث نے
کے الحال آپ کے ڈر سے قبول نہیں کیا ' کہتے آپ کا کیا ارادا ہے؟ حارث نے

طیمہ! خودسوچوکہ ہم قط زدہ لوگ یتم لے کرکیا کریں گے؟ میں نے کہا لیکن اس کے دادانے خیرکشر کا دعدہ کیا ہے۔ حارث نے کہا: دائیاں ہمیشہ بچہ کے باپ سے اُجرت اور انعام وصول کیا کرتی من داادات نہیں میتم بچہ کی پرورش کر کے ہمیں انعام واکرام کی تو تع رکھنا عبث ہے مجھوڑ واس تصدکو۔

دوسرے دن میری ہم سفر دائیاں واپسی کی تیاریاں کر رہی تھیں انہیں و کھے کر میرے آنسور خساروں پہ بہ نکلے حارث نے دیکھا تو کہا: کیوں رورہی ہو؟ میں نے کہا:

کیوں نہ رووس بی سعد کی تمام وائیاں بچے لے کر جارہی ہیں اور میں تہی دامن ہوں۔
حارث نے کہا: تو کیا جا ہتی ہو؟ میں نے کہا: وہی یتیم! ممکن ہے کہاں کی برکت سے اللہ مارے دن چھیروے! حارث نے کہا: تو جا دُاورا سے لے آؤ۔

بين كرميري خوشي كي انتباء ندر بي\_

اُدسرعبدالمطلب میری تلاش میں گھرے نکلے اور اِدھر میں ان کے گھر جارہی تھی ا راستہ میں ہی ان سے ملاقات ہوگئ میں نے پوچھا: کہاں تشریف لے جارہے ہیں؟ آپ نے فرمایا:

> تمہارے پاس ہی توجار ہاتھا محلیمہ میں نے کہا:

اور اے سیّد عرب! میں بھی آب ہی کی خدمت میں جا رہی تھی اور خوشی سے مسکراتے ہوئے بتایا:

''دریتیم کی رضاعت کے لیے شوہر کی اجازت لے آئی ہوں''۔ یہ سنتے ہی عبدالمطلب مجھے اپنے ساتھ گھر لائے' میں نے سیّدہ آ منہ کوسلام کہا' وہ بڑی خندہ بیشانی سے ملیں اور فر مایا: واللہ! میرے نیچے کی رضاعت کے لیے (اس کے قابل) تم ہی تھیں ۔!

المات المالية اور میرا ہاتھ تھام کراس کمرے میں لے گئیں جہاں سیدی محمصلی اللہ علیہ وسلم محو خواب تقے۔ (جامع البجز ات ص ٢٣٨\_٢٣٩)

سيده طيمه فرماتي ٻين که

جب میں حضورعلیہ السلام کے کمرہ میں داخل ہوئی تو وہ تورے جمگار ہاتھا میں نے سيده آمنه على

سیدہ یوں لگتاہے جیسے آپ کے فرزند کے گردستارے جیلملارے جی آپ نے فرمایا:

ية ميرے نيج وليح بينے كے كھڑے سے تكلنے والى شعاعيں جي۔ آپ پیٹھ کے بل سید ھے لیٹے ہوئے تھے اور انگشت مہارک زوں ، ہے تھے اور کہری نیند آرام فرمار ہے تھے میں ان کی جانب بے اختیار لیکی توسیّدہ آمنہ نے

ومیں تو پہلے ہی جانتی تھی کداسے دورھ پلانے والی قبیلہ بنی سعد کی صلیمہ

میں نے عرض کیا:سیّدہ!حضور کاحسن و جمال و کیھے کرمیرے انگ انگ میں ان کے کیے شفقت دمحبت سائٹی ہے۔

مد کہ کرمیں آپ کے سراقدس کی جانب کھڑی ہوگئی میں نے آپ کی جانب بازو يعيلادي كالفاكرسيندي كالول-

(بقدهاشيه) كمنى موكديديتم باور مال دنيانيس طي كاسنوا

ہے چھڑ وہویں ونیا ہو سکدا ای عزارا محد نوں چھڈیاں کزارا نہیں در نے کینچے نظارہ نہیں جدائی وا صدمه حوارا نبیس ہوتا چانچسنده علمه في حضور عليه السلام كوليا اور چل يزي-

## ا بنات میلائی ایک آپ نے چشمان مبارک کھولیں اور جھے دیکھ کرمسکرانے کے آپ کی

ا حضرت امام خطابت علامه غلام رسول سمند، ی والے رحمة الله علیه قربایا کرتے که حضرت امام خطابت علامه غلام رسول سمند، ی والے رحمة الله علی آن ایک کار وی حضرت حصرت حصرت کوار وی معضرت کوار وی معضرت کوار وی فرماتے ہیں کہ سید کی مرتبہ سرکار کے چیرہ منورہ کو دیکھا تو نشہ چڑھ کیا جیسا کہ اعلی حضرت کوار وی فرماتے ہیں کہ

کھ چن بر شعثانی ایں مستھے چکے لاٹ نورانی ایں کالی ۔ زلف تے آکھ مشائی ایں کخور آکھیں بن یہ بحریاں کخور آکھیں بن جان آکھاں اس صورت نوں میں جان آکھال جان آکھال کے جان جان آکھال کے جان جان آکھال کے جان جان آکھال جسمان آگھال سبحان اللہ ما اجملك ما احسنك ما اكملك سبحان اللہ ما اجملك ما احسنك ما اكملك سبحان اللہ ما اجملك ما احسنك ما اكملك شخصے تیری شا

جب مازاغ کی تھوں میں نظری جیس نشرہ یا اور حسن مصطفیٰ کے نشہ ہے سرشار ہو کمیں تو عرض کیا: آقا! نشہ بلا کے مرابا تو سب کو آتا ہے مزاتو جب ہے کرتے کو تعام لے ساقی

ای نشد می سرکارکوا تھایا اور سیندے لگایا تربان سے اللہ اللہ کفرے بلند ہونے سکے تو انہیں الغاظ سے لوری دینے آگیس

التداللدالله و الدالاحو

پھرآپ کے چبرہ الدس کی طرف بنورد کھااورزلفوں کو ملاحظہ کیااور کہتی ہیں:

پیاری پیاری سورنت تیری محور والے بال اوری ویوے مال علیہ لا الا سے نال نی جی

الثدالثدالشعو لا الدالامو باره رئيج الا وّل كوبيرة يادر يتيم

(باقی ماشیرا مکلصنی پر)

Marfat.com

المات بياد المال ا مسکراہٹ کے ساتھ ہی کمرے میں نور کی جاور تن گئی یوں محسوس ہوا کہ جیسے شعاعیں ، آ سان تک بلند ہوتی چلی جار ہی ہیں۔

میں نے آپ کو گود میں لے کرچو ما اور دایاں بپتان آپ کے دہن مبارک میں ِ ڈال دیا' آ پ نے دودھ نوش فرمایا' ہایاں بہتان پیش کیا تو آپ نے قبول نہ فرمایا' گویا دوسرالپتان آپ نے اپنے دودھ پیتے بھائی ضمرہ کے لیے جھوڑ دیا تھا آپ دائیں سے ہی دود صافق فر مایا کرتے تھے جبکہ بائیں ہے ضمرہ بیا کرتا تھا۔

(جامع المعجز ات أردوص ١١٠٠-١١١١)

سيده حليمه رضى الله عنها فرماتي بين كه مين آپ کولے کرائھی تومسرتیں میرے انگ انگ میں ساگئیں اور میں اپنے آپ کو (بقيه حاشيه) ما ونبوت مهررسالت ماحب خلق عظيم نبي جي

حضرت امام خطابت ایک مقام پرید بیان فر مار ہے تھے کہ ایک پٹھان اُٹھا اور اس نے کہا: مولوی کیا کہتی ہے؟ فرمایا: پچھ خدا کا خوف کروخان بابا التہیں بدواڑھی بھی الرنبیں آتی اسکتے ہو کیا کہتی ہے؟

كما: توبية به إن تنابر اشرك كدني كوالله كمدديا-

فرمایا: خان صاحب کچھ پڑھے ہی ہو؟ کہا: خوہے اتنامونا بکاری (بخاری شریف) پڑھا ہے فرمایا: اچھا بتاؤ! بخاری شریف میں ولی کی عدامت کمیابیان کی گئی ہے؟ اس نے کہا: ہاں خوبید! نبی پاک پڑیاتی ( فرماتے ) ہیں كدول كانشانى يهيك أذا رؤوه ذكر الله "جبتم دلى كود يموتو الله يادآ ـــــ

قرمایا: چیثم ماروش دل ماشاد! خان صاحب بتاو کدجب ایک ولی کود کیمنے سے الله یاو آتا ہے تو امام الانبیاء عليدالسلام كود كمينے سے ماديس أتا-

> و كيم والے كما كرتے ميں اللہ اللہ یاد آتا نے خدا دکھے کے صورت تیری تو حصرت طليمه في ويكها أنبيل بمي الله بإدآيا جسمي توانبول في كبا

الثدالثدالثدعو

خان صاحب!ابتم بمى كهو:

#### Marfat.com

عليمه! منهرو! مجهزادٍ سفر لتى جاؤ

یں نے کہا: مجھے اب زادِ سفر کی ضرورت نہیں رہی ہے میرے لیے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی کافی ہیں کیئو عبد المطلب نے مجھے زادِ سفر دے دیا محمر سے ہا ہر نکلی تو سیّدہ آ منہ (رضی اللہ عنہا) نے بیٹے کو گلے لگا لیا 'چو ما اور زار و قطار رونے لگیں' ماں بیٹے کی فرقت کے لھا ت بڑے صبر آ زما شے جب مال نے بیر کہا:

"ميرے يتيم!خداتمهاراحامي وناصر ہو"۔

تو میں بھی آنسوؤل پر صبط نہ کرسکی۔ (جامع البجر اے م ١٣١١)

محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ

حضرت حليمه رضى الله عنبها فرماتي بي كه

میں اور سات دیگر عور تیں حضرت عبد المطلب کے ساتھ حضرت سیّدہ آ مند رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچیں تو ہرایک نے چاہا کہ میں ان کو اُٹھا وُں اور دودھ پلاوُں مگر جب وہ عور تیں آپ کے پاس اُٹھانے کے لیے حاضر ہوئیں تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہرایک سے اعراض فرماتے (چہرہ انور پھیرتے) رہے۔

فتقدمت اليه فحين رأنى تبسم . (مولدالعروس ٢٠٠٠) جب مين آكر برهي تو آپ نے مجھے ملاحظ فرمايا تو آپ مسكراد ہے۔

واقبل على فوضعته في حجري .(اينا)

اور آپ میری طرف برسے پس میں نے آپ کواپی کود میں اُٹھالیا۔

آ دازندرت آئی:

یہ طلمہ جمید کھلا نہیں ہے مقام چون و چرا نہیں تو خداے یو چر بیکون ہیں تیری کودیس بین جوآ سے

### ابات المنظم المعلاق المعلاق المعلق ال

سوال میہ ہے کہ آپ نے بائیں بیتان سے دودھ نوش کیوں نہ فر مایا: جواب حضرت ابن عمیاس مضی اللہ عنیماار شاد فر ماتے ہیں کہ

کیونکہ آپ کو علم تھا کہ آپ کا ایک دودھ شریک بھائی بھی ہے آپ نے ہمیشہ ایسا
ہی (انصاف) فرمایا۔ (مدارج المدوت من المولدالعروس من ما البت بالسند من ۱۹۱ شوامدالدوت من ۱۹۲ نوامدالدوت من ۱۹۳ مولدالعروس من من البت بالسند من ۱۹۳ شوامدالدوت من ۱۹۳ نشرالطیب من ۱۲۲ اگرام محمدی من ۱۸۲ معارج المدوت من ۱۳ النصائص الکبری من ۱۶۸ معارج المدوت من ۱۹۳ خطبات چیم من ۲۵ ما

سوال بیہ ہے کہ حضرت حلیمہ تو بہت لاغرو کمزور تھیں' پیتانوں میں دودھ بالکل نہ تھا تو یلایا کس طرح؟

جواب حضرت حليمه خودارشادفر ماتي جي كه

ان دنوں میرے ایک بہتان سے دود دھیجیں آتا تھا جب میں نے آپ کو اُٹھایا تو آپ ملی اللّٰدعلیہ وسلم کی برکت سے دودھ جاری ہوگیا۔ (سیریة ملیہ جلدادّ ل ص ۱۳۷ ہوالہ تقریری نکات ص۱۹۲)

فقيركه تاب كرمضور عليدالصلوة والسلام قاسم نعمت خدا بين ارشاد محبوب ب كد انعا انا قاسم والله يعطى .

( بخارى محكوة كتاب العلم ص "مسلم شريف جلداة ل ص ١٣١٣)

اللدتعالى عطاءفرما تأب ادريس تعتيم فرما تابول-

ای قاسم نعمت نے سیدنا ابوہر رہ ہو کوفر مایا کہ اس ایک پیالہ سے پلانا شروع کروتو پھرستر آ دمیوں نے پیا'خود حضرت ابوہر رہ نے پیا تکر پیالہ میں دودھ کا قطرہ بھی کم نہ ہوا۔(مدارج المدہت)

کیوں جناب بوہریرہ کیما تھا وہ جامِ شیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا اور پھرشب بھرت جوسفر مدینہ شروع ہوا تو درمیان میں اُم معبد کا مکان بھی

ابات بياز الله المعلا آیا جن کے پاس ایک خٹک دودھ بکری تھی اس قاسم نعت نے اپنے پداللہ والے وست قدرت ہے بکری کے تقنوں کو جھوا تو سارے برتن دو دھ سے بحر گئے۔ ( مدارج النوسي ) اور پھرستدہ حلیمہ کی بحریوں کواس قاسم نعمت صلی الله علیہ وسلم نے چھوا تو دودھ ختم نہ ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ توجس رضاعی ماں کورضاعت کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے چناتھا' اس کے بہتان ختک کیسے روسکتے تھے جس محبوب کی آنگشت مبارکہ سے یا پی نبریں یانی کی جاری ہول وه اینے لیے دودھ کیوں جاری ہیں فرماسکتے ؟ انگلیاں ہیں قیض پر ٹوٹے ہیں بیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ سيده عليمه رضى الله عنها جب آب كول كرشو برك ماس أسمي اوراس في مركار كاحسن و جمال ديكها تو ديكهية بي سجده مين كرگيا - (مدارج النوت ج ٢٠٠) و ہالی جی ! بتائے ان کے لیے کیا فتو کی ہے کیونکہ آپ تو فتووں کی توپ مرم کیے بیٹھے ہیں ہماراتو بیعقبیرہ ہے کہ بے خودی میں سجدہ در ' یا طواف جو کیا احما کیا پھر بچھ کو کیا كيونكه وه وحسن وجمال مصطفط و مكيركر بي خود بهو تشخي سنط اس ليے انہوں نے مجدہ كيا اوراجها كيااوركا ئنات كوبتاديا كه سجدہ کرنا ہے تو یوں کر سر ہوسجدے میں تیرا مر خدا کے واسطے دل مصطفے کے واسطے

تے کعبے داسجدہ محمد دے درتے ہم نے گزشتہ اور اق میں بیان کیا کہ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں: کعبۃ اللہ

### CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

مقام ابرا ہیم (بجانب ولا دت گاہِ مجوب) کی طرف جھک گیا۔

حضرت سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں جب آپ کو لے کرسواری کے پاس آئی تو وہ سواری سے باس آئی تو وہ سواری سوری سواری کھید کے بالمقابل ہوئی تو اس نے کھیتہ اللہ کو تین سواری سواری کھید کے بالمقابل ہوئی تو اس نے کھیتہ اللہ کو تین سجد ہے کیے اور پھر آسان کی طرف منہ اُٹھالیا (گویا سجد مُشکرادا کیا)۔

(ما ثبت بالسنص ١٩١ مرارج النوسة جلددوم ص ١٤)

فضل رب العلیٰ اور کیا جاہیے مصطفے اور کیا جاہیے سواری تو سرکارکو پارکرخوش سے سجدہ شکر اداکر نے اور وہائی بدعت کے نتو ب دے؟ ہوانہ پھر جانوروں سے بھی بدتر! ہم تو گل گلی کو چہ کو چہ گر گر 'بستی ستی شہر شہر بیشور میاتے ہیں کہ

مل گئے مصطفیٰ اور کیا جاہیے مصطفیٰ اور کیا جاہیے اور رامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا جاہیے مصطفیٰ اور کیا جاہیے میں کیا کہ میں کیا ہے۔

پہلے علیمہ جد جا کر کعبے وچہ کھلوئی عالی ذات نبی سرور دی عظمت ظاہر ہوئی ججر اسود خود بوسہ دیون آب نبی ول آیا شان نبی سرور دا مینوں رب کریم دکھایا

(اکرام محری من ۱۹۸۱ بحوالہ تقریری نکابت من ۱۹۸۱) معنرت حلیمہ اونمنی برسوار ہو کیس تو آئے ہوئے جواد نمنی سب سے بیجھے رہ گئی تھی

# سوس اثبات میلائی مطابق المالی میلی ایسان ایسان میلی ای

تیری او نی تو اتنی لاغرتھی کہ چلنے ہے معذورتھی کیکن بیتو فربہ اندام اور سبک خرام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو قوت کو یائی علیٰ عرائی اور وہ تصبح زبان میں بولی:

خوا تین بی سعد! اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ دیکھوتو سہی کہ میری پشت پرسیّد الا وّلین والاً خرین سوار ہیں انہیں کی برکت سے میری نقابت کوقوت میں اور ست روی کو برق رفتاری میں تبدیل کر دیا ہے۔ (جامع البجز اے ۳۳۳\_۳۳۳ سیر یہ حلبیہ جاس ۱۳۸۸)

السيحفرت المخطابت رحمة الشعلية فرماياكرت:

حضرت حلیمہ نے آ کے شوہر کو بھایا اور یکھے خودسر کارعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کو کودیں نے کر بیٹے کئیں اوراؤٹنی کو چلے کا اشارہ دیا گیا گراؤٹنی نہ چلی سیدہ حلیمہ نے فر مایا کہ ابھی تو جھے مشورہ و ہے دی گئی کہ حضور کو چھوڑ کر گزارانہ ہوگا ادراب حضور بختے پرسوار ہیں تو چاتی ہیں اور اور ہیں تو جاتی ہیں تو اور تی اسلام سعدیہ سرکار کو آ کے بھا اور تی صدا یہ برطا سعدیہ سرکار کو آ کے بھا میں نہ افھوں کی قیامت تک مجھی جب تلک آ کے نہ جینیں سے تی اور پھر جب سرکارآ کے جلوہ افروز ہوئے تو اور شن کی کی تیزر فراری و کھائی اور برات کی طرح دوڑ تے اور پھر جب سرکارآ کے جلوہ افروز ہوئے تو اور شن کی کی تیزر فراری و کھائی اور برات کی طرح دوڑ تے ہوئے سب جسل اور برات کی طرح دوڑ تے ہوئے سب جس اور پھر جب سرکارآ کے جلوہ افروز ہوئے تو اور شن کی کی تیزر فراری و کھائی اور برات کی طرح دوڑ تے سب جس بھر اور نئیوں ہے آ کے نگل گئی۔



### جانوروں کے کلام کرنے کا ثبوت

عین ممکن ہے کہ کی سمجے فہم اور بدعقیدہ شخص کے ذہن میں بیسوال جنم لے

سے مجھی جانور بھی کلام کرتے ہیں جواؤنٹنی بولی اور اس نے کہا کہ سعد سیسر کارکوآ کے بھا؟ اور ائیوں سے بھی کلام کیا۔ بٹھا؟ اور دائیوں سے بھی کلام کیا۔

تو ان لوگوں کی تعلی و آگی کے لیے فقیر عرض کرنا ہے کہ جی ہاں! اللہ نعالی جل جلالہ نے متعدد موقعوں پر جانوروں کوقوت کو پائی بخشی اور انہوں نے کلام کیا۔

اصحاب كمف كاكتابولا

ملاحظہ ہوا یت کریمہ: 'و کلہ کہ ماسط ذراعیہ بالوصید'' کاتفسر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب کتا ان کے پیچھے چلاتو انہوں نے کتے کو مارنے کے لیے روڑے اُٹھائے تو کتا بولا:

فقال لهم الكلب ما تريدون منى لا تخشوا جانبى انا احب اجباء الله (تفيركبرخ عص ٢٣٣ مطبور كتبه علوم اسلامية أردو بازار لا مور)

كت ن ان سے كها: آپ مجھ سے كيا جا ہتے ہيں؟ مجھ سے مت وري كيا جا ہتے ہيں؟ محص سے مت وري كيا جا تھے ميں اللہ تعالى سے مجبت كرنے والوں (اولياء كاملين) سے مجبت كرتا

لعني آپ جھتے ہيں كہ ميں بعو تكوں كا تواس طرح آب كم تعلق مخبرى موجائے كى ،

فناموا وانا حومکم \_(تغیرکیرللرازیچ۲۵۳۳مطبوعالهور)

عداموا وان معومت م روسیر بیر سراری کان ۱۹۱۱ میرورلاجور) جب آب سوجایا کریں گے تو میں آپ کا پہرہ دیا کروں گا۔

جے پنجائی کے شاعر نے یوں بیان کیا ہے کہ کتے نے ان اولیاء کاملین (اصحاب کہف) کی ہارگاہ میں عرض کیا کہ

> نه میں بھونکال تے نہ ٹو نکال تے نہ میں شور مجاواں رل صحبت ولیاں دی میں ومی سدھاای جنت جاواں

> > . لعقوب عليه السلام عليه السلام

ای ظرح حضرت لیعقوب علیہ السلام کے سامنے جب ان کے بیٹوں نے ایک بھیٹر یا زنجیروں سے جگڑا ہوا پیش کیا کہ اس بھیٹر یے نے پوسف علیہ السلام کو کھایا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بھیٹر یے سے مخاطب ہوکرار شادفر مایا:

ايها الذئب بئسما ما فعلت حيث اكلت وجها كالبدر المنير ما رحمت على ذلك الصغير وما اشفقت على الشيخ الكبير.

اے بھیڑے! تونے میرے چودھویں دات کے جا تم جیمے چہرے والے یوسف کو کھا کر بہت بُرا کیا ہے گئے اس معصوم بے پررتم ندآیا اور تھے میرے بڑھا گیا ہے گئے اس معصوم بے پررتم ندآیا اور تھے میرے بڑھا ہے کا بھی خیال ندآیا؟

( زنهة الجالس ج اص ۱۵۱ احس القص ص ۲۹ تغییر مظیری ج ۲۵ س۱۳۳)

اورفر مایا:

اكلت انت يوسف (عليه السلام) قال لا ـ

کیا تونے میرے یوسف کو کھایا ہے؟ ..... بھیٹریا بولا: نہیں! میں نے نہیں کھایا۔

### الله الله المعالمة ا

قال فاخبرني اولادي قال لا -

۔ اور فرمایا: میری اولا دیے مجھے خبر دی ہے۔۔۔۔ بھیٹر یے نے پھرزیان کھولی اور جواب دیا: نہیں! آپ کی اولا دجھوٹ بوتی ہے۔ جواب دیا: نہیں! آپ کی اولا دجھوٹ بوتی ہے۔

فرامایا: تیرے نہ کھانے کی دلیل؟

روید یر است میں درندے کا کلام کرنا کرامت ہے اور کسی درندے کا کسی بھیڑیے نے جواب دیا کہ بھیڑیے کا کلام کرنا کرامت ہے اور ظالم و گنبگار سے کرامت ظاہر نہیں ،
انسان کے بچے کے بدن کو کھانا ظلم اور گناہ ہے اور ظالم و گنبگار سے کرامت ظاہر نہ ہوتی اور اگر میں نے یوسف کو کھایا ہوتا تو میں کلام نہ کرتا اور جھے سے بیکرامت ظاہر نہ ہوتی ۔

والسلام عليك يا نبى الله لحوم الانبياء حرام علينا النه .
اورآ پ برا الله كن بى سلام بوا بهار او برانبياء كا كوشت حرام باس سة معنسرين نه بهير يكي طويل كفتكونل كا ب-

كنعان كى ۋاچى كا كلام

اليدى مولانا غلام رسول عالم بورى سورة بوسف كي تفسير بين واقعه ل فرمات بي

اک دن بوسف بندی خانے غمال ستایا ہویا باہر نظر حجروکے بیٹھا برقعہ پایا ہویا کرناواں دا قافلہ اتول شام دیارون آیا وطنیں لوگ نظر وچہ آئے بوسف دل اچھلایا وکھی وطن دیاں لوکاں تا ہیں نیمن رئے وچہ پردے رو رو کے دل گھائل ہویا وچہ فراق پدر دے نام سپر دل آھا اوہنال وچہ اک بدہ کنعانوں اس دے کول آئی اک ڈاچی تیز قدم پرشانوں اس دے کول آئی اک ڈاچی تیز قدم پرشانوں

### المات بيان المالية الم

جال ڈاپی نے بوسف ڈٹھا روڑ زعراں ول آئی میں بوسف کنعانوں آئی دے سنیہوا کائی

(يوسف ذليخاازمولاناغلام رسول عالم يوري)

ایسے ہی بھیڑ ہے نے میرے آقاعلیہ السلام کی رسالت ونبوت کی شہادت فضیح و بلیغ زبان میں دی ملاحظہ ہو!

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ ایک ربوڑ پر بھیڑ ہے نے حملہ کردیا اور بکری کو دبوج لیا ، چروا ہے نے دوڑ کر بھیڑ ہے سے بکری آ زاد کرالی بھیڑیا ایک بہاڑی یرچڑھ کر بولا:

چرواہے! تونے مجھے میرارزق چھین لیاہے۔

چرواہے نے بھیڑ ہے کو کلام کرتے دیکھاتو جیرت سے کہنے لگا:

خدا کیشم! کتنے تعجب کی بات ہے کہ میں نے آج تک بھیڑیے کوانسان کی طرح بات کرتے نہیں سناتھا۔

بھیڑ ہے نے چرواہے سے کہا:

اس سے بھی زیادہ تعجب تو تم لوگوں پر ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہم ہیں نجات کی طرف بلاتے ہیں اور تم لوگ ہو کہ ان سے فرار کرتے ہوا ان کی بات تک سنمنا گوارانہیں کرتے جروا ہا یہودی تھا 'فوراً بارگا و رسالت ہیں حاضر ہوا ' بھیٹر ہے کی داستان سنا کر کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ (جامع البحر استان سنا کر کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ (جامع البحر استان سنا کر کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ (جامع البحر استان سنا کر کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ (جامع البحر

حضورعليدالسلام كى اومنى في كلام كيا

حضرت ابن عباس رضى الله عنهمار وايت كرتے بيل كه

ایک دن حضور صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کرام میں ہم الرضوان سے صدقہ کے موضوع خطاب فی این ساعد الحدد وقال شدہ کی فئی آری ایشان

برخطاب فرمايا ايك اعرابي اتنامتاتر مواكه فورأيكاراً ثما:

"يارسولاللدابياونى بس خدااؤررسول كينام برصدقه كرتابول"-

### المات بالألمانية المحال المحال

حضور نے اونٹنی کو و مکھے کر تعجب فر مایا اور فر مایا:

''عر!اگریداونمنی فروخت کی گئی تومیرے لیے خرید لینا''۔ ''عر!اگر میاونمنی فروخت کی گئی تومیرے لیے خرید لینا''۔

حضرت عمر رضی اللہ عند نے اونٹنی خرید کی حضور علیہ السلام نے بعض غزوات میں اس ناقد پر سواری فرمائی ایک رات آپ گھر سے باہر نکلے 'آپ کی ناقد دوسرے باہر نکلے 'آپ کی ناقد دوسرے بانوروں میں بیٹھی ہوئی تھی آپ قریب سے گزر ہے تو ناقہ بولی:

السلام عليم! إے كائنات كى زيب وزينت

عليم السلام

حضور نے سلام کا جواب دیا تو ناقد نے چرکہا:

'' پارسول اللہ! سب سے پہلے میں اغضب نامی ایک قریش کے پاس تھی'
ایک دن ہیں بھاگ نکل رات ایک بیابان میں آگئ میں درندوں سے
خوفز دہ تھی' لیکن انہوں نے مجھے کچھ نہ کہا' وہ ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ
اسے کچھ نہ کہنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے' صبح ہوئی تو مجھے
درختوں سے آواز آنے گئی: اے ناقہ! ہمارے ہے کھاؤ تم حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کی سواری ہو بالآخر میں آپ کے قدموں تک پہنچ گئی ہوں'۔
حضور نے پہلے مالک کے نام براس کا نام غضبا ءرکھ دیا' آپ نے او منی کو تھی تھیا یا تو

وه چريولي:

آ قاامرى ايك آرزوم

فرمایا: کبو! کیاتمناہے؟

بولی: میرے حق میں اللہ سے بید وعافر مائے جس طرح آپ نے ونیا میں مجھ بر سواری فرمائی ہے اس طرح آخرت میں بھی میں آپ کی سواری بن جاؤں اگر آپ مجھ سے پہلے وصال فرما جائیں تو تکم دے جائیں کہ کوئی دوسرا مجھ پر سوار نہ ہو کیونکہ میرا دل یہ کوارانہ کر سکے گا۔

### البات بياز الله المحال المحال

مین كرحضورنے فرمایا: میں نے تیرى آرزوكو بوراكرديا۔

آ ب نے جب وصال فر مایا توسیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ عنہا کو وصیت فر مائی کہ اس اونٹنی بركونى سوارى نه كرے جب بياونتى مرجائے تواسينے ہاتھوں سےاسے دن كردينا۔ ایک رات حضرت سیّده فاطمه اونتی کقریب سے گزریں تو اونتی نے کہا:

السلام عليك يا بنت رسول الله.

فرمايا: "وعليك السلام يا ناقة رسول الله" كبواكيي بنو؟ عرض كيا:

کیا بتاؤں سیّدہ! جب سے حضور نے وصال فر مایا ہے جھے کھانا پینا بھول گیا ہے۔

سيده!ميرااخيرونت آپنجاب للندااييزاباجان کي دصيت پوري فرمايي گا۔

یہ کہہ کراونٹی نے اپنا سرسیدہ کی گود میں ڈال دیا اور دم تو ڈ دیا۔علی اصبح حضرت فاطمه نے گڑھا کھودنے کا حکم دیا'ناقہ پرٹاٹ لیبیٹ کراسے دفن کردیا۔

(جامع ألمجر ات أردوس عو ٩٩٢)

فانها لم تنطق الالها ولابيها.

اس اونتنی نے حضرت فاطمہ اوران کے والدگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی ے کلام ہیں کیا۔

جامع المعجز ات کے علاوہ ملاحظہ ہو!

نزبهة الجالس ج ٢٣ مهارج النوت ص ٢٠١ ١٠٠٠ نبيت باعث جنت

امام الانبياء ملى الله عليه وملم كوجنك خيبرك بعدايك سياه رنك كالكه هاملاتورسول التدملي التدعليدوسلم في اس سے بوجها:

"ما اسمك" تيرانام كياب؟اس في وض كيا: "يزيد ابن شهاب "ميرانام یز بدا بن شہاب ہے۔

### CONTRACTOR SERVICE SER

اخرج الله من نسل جدى ستين حمارًا كلهم لا يركبهم الا

ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دادا کی سل سے ساٹھ گدھے ایسے بیدا کیے ہیں جن پر سوائے نبی کے سی اور نے سواری نہیں کیا وراب میری نسل میں کوئی گدھا میرے سوایا تی نہیں رہا۔

ولم يبق من الانبياء غيرك .

رسی بین سے علاوہ نبیوں میں ہے کوئی باتی نہیں رہا ۔۔۔۔ آپ مجھ پرسواری فرمائیں اور آپ کے علاوہ نبیوں میں ہے کوئی باتی نہیں رہا ۔۔۔۔ تاکہ میری نسل کی رسم بوری ہوجائے۔

میرایبودی مالک جب بھی مجھ پرسوار ہونے کی کوشش کرتا تو میں اسے سوار ہونے کی ہرگز اجازت نہ دیتا۔

وہ مجھے بُری طرح مارتا' میرے پیٹ پر ڈنڈے برساتا' میری پشت پر بے پناہ کوڑے برساتا تھا۔

فيقرعه برأسه .

ا پے سرے اس کا دروازہ کھنگھٹاتا۔ جب کھروالا (صحافی رسول) دروازے سے باہرا تا تو اشارہ کرتا کہ حضور تھے بلا

رے ہیں۔

امام الانبیاء سلی الله علیه وسلم کے وصال کے بعد یعقور بیصدمه برداشت نه کرسکا

### COCCETATION CONTRACTOR (MILITINE)

اور

القی نفسه فی بئر بر اینے آپ کوکنویں میں گرادیا اور اس طرح ملاک ہوگیا۔

(مدارج النوت أردوج ٢٩ م١٠١٠ سيرت صلبيه ج ٢٢ م٢٠١)

اصحابِ فيل كالإنقى بولا \_

ابر ہدکا ہاتھی جس کا نام محمودتھا' ملاحظہ ہو!

(تغییرروح البیان ج۴ تغییرتنی جز۴۴ ۱۸۱\_۲۸)

ال في من من المعلم ومنى الله تعالى الفيل ومصطفور ملاحظ كياتو في المناود من المناود من الله تعالى الفيل وخو ساجدا وانطق الله تعالى الفيل .

مبار كباددى اورچنگھاڑتا ہوا سجدہ میں پڑگیا اللہ تعالیٰ نے اسے زبان دى تو بولا:

السلام على النور الذي في ظهرك يا عبد المطلب.

اے عبدالمطلب! تیری پشت مبارک (یا پیشانی) پر جونور چیک رہاہے اس تور پر میراسلام ہو۔ (تغییرروٹ البیان جسم ۲۵ تغییر کبیرج ۸۳ ۴۸ اسی المطالب فی نجاۃ ابی طالب از قامنی دحلان کی ص۱۲ نشرالطیب از تھا نوی ص۱۱)

وہالی جی ! قرآن وسنت کے ان مندرجات سے ٹابت ہوا کہ

اصحاب کہف کے کئے نے کلام کیا'

یعقوب علیہ السلام کے بھیڑیے نے کلام کیا جیسا کہ امام دازی نے تفسیر کبیر میں نقل فرمایا۔

کنعان سے آنے والی ڈاچی نے کلام کیا جیسا کے مولانا غلام رسول عالم پوری نے تفسیر پوسف میں لکھا۔

ناقهٔ رسول نے کلام کیا جیسا کہ صاحب جامع المجزات اوریشیخ محقق نے نقل فر مایا۔ یعفور گدھے نے کلام کیا جیسا کہ علامہ کلی نے سیرت حلبیہ بیں تحریر فر مایا۔

مزیدقرآن کریم کے حوالوں ہے ہم آگے ثابت کریں گے۔انشاء اللہ العزیز اگروہائی کی سمجھ میں عظمت نبوت نبیں آتی تو عقیدہ تو حیرتو قائم رکھے اور اس بات پرتوابیان رکھے کہ

إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ .

اللهمرجاب يرقاددنه-

تو کیاوہ اس پرقادر نہیں کہ جانوروں سے کلام کروا لے؟ اب آب کاعقیدہ توحید کہاں کیا؟ ملاحظہ ہو! مزید قرآنی شواہد:

سلیمان علیدالسلام کی چیونی نے کلام کیا

اللدتعالى ارشادقرما تاب:

وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَنَايُهَا النَّاسُ عُلِمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ . (پ١٩ النَّال: ١١)

''اور وارث ہوئے سلیمان (علیہ السلام) داؤ د (علیہ السلام) کے اور کہنے مجے: لوگو! ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے''۔ محے: لوگو! ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے''۔

اور پھر حصرت سلیمان علیہ السلام نے چیوٹی کی گفتگوکوسنا اور سمجھا اور اس پرمسکرا و نیخ ملاحظہ ہو! اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ

قَالَتْ نَمْلَةٌ يَّايَّهَا النَّمُلُ ادْخُلُوا مَسْكِنكُمْ لَا يَخْطَمَنَكُمْ الْدُخُلُوا مَسْكِنكُمْ الْا يَخْطَمَنكُمْ الْاَيْمُلُ الْاَيْمُ وَنَ٥ (ب١٩ أَمْل ١٨٠) سُلَيْمانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ٥ (ب١٩ أَمْل ١٨٠) " ايك چيونيُ نَهُ كَها: الله چيونيُو! اينانه مو الله الله على الله على

### البات بيان المنظم المفاد على المنظم المفاد المنظم المنظم

فَتَبُسَّمَ سَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا (بِ١٩ أَتَل:١٩)

''اس کی اس بات پر حضرت سلیمان (علیه السلام) مسکرا کربنس دینے''۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ

ائن انی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام استدقاء کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چیونی اکٹی لیٹی ہوئی اپنے پاؤں آسان کی طرف اُٹھا کر دعا کر رہی ہے کہ اُٹ کے اندا ہم بھی تیری مخلوق ہیں پانی برسنے کی مختاجی ہمیں بھی ہے اگر پانی نہ برساتو ہم ہلاک ہوجا کیں گی۔ پانی نہ برساتو ہم ہلاک ہوجا کیں گی۔

چیونی کی بیدعائن کرآپ نے لوگوں میں اعلان کیا کہلوٹ چلو کسی اور ہی کی دعاسے تم پانی پلائے گئے'۔ (تغیراین کیرار دوج مہم ۵۹)

ہ۔ ہدنے کلام کیا

حضرت سلیمان علیدالسلام کے نظر میں ہد ہد بھی ہوا کرتا تھا ایک ون ہد ہد آپ کو نظر نہ آ یا تھا ایک ون ہد ہد آپ کو نظر نہ آ یا تو آپ نے نظر نہ آ یا تو آپ نے فر مایا کہ کیا بات ہے کہ میں ہد ہد کوئیس و کھے رہا قر آن کریم نے فر مایا:

وَتَفَقَّدَ الطَّيْسِرَ فَقَالَ مَسَالِى لَآ اَرَى الْهُدُهُدَ اَمُ كَانَ مِنَ الْغَآلِبِيْنَ٥ لَاعُدِّبَنَهُ عَذَابًا شَدِيْدًا اوْ لَاذْبَحَنَّهُ اوْ لَيَاتِيَنِي بِسُلُطْنِ مُبِيْن٥ (بِ١٩ أَنْمُل:٢٠٠)

ا عذاب دیناالله تعانی کی مفت ہے اور سلی مان علیہ السلام فرمار ہے ہیں کہ الاعذب نامیں سے عذاب دول گائد معلوم ہوا کہ معذب حقیقی الله تعالی ہی ہے اور معذب مجانی معلوم ہوا کہ معذب حقیقی الله تعالی ہی ہے اور معذب مجانی معرف سیمان علیہ السلام ای طرح باتی متعدد معنات کا حقیقی موصوف الله تعالی ہے مجازی طور پر مخلوق کو الله تعالی ووصفات عطاء الله مادیجائے۔

انات بالأطان الله المحال المحا

''آپ نے پرندوں کی دیکھے بھال کی اور فرمانے گے: بیکیابات ہے کہ میں ہدم کوئیں دیکھا؟ کیاواقعی وہ غیر حاضر ہے؟ بقیناً میں اسے شخت تر سزادوں کا یا سے ذریح کرڈ الوں گایا میر سے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرئے'۔
تھوڑی ہی در کے بعد مدمد ہم آیا اور اس نے بیان کیا:

فَهَكَ عَيْرٍ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْكُ مِنْ مَلِ اللهِ مَا يَعْمُ وَ الْرَبَيَةُ مِنْ كُلِّ سَبَا إِنبَا يَقِيْنٍ وَإِنْ يَ وَجَدْتُ امْرَاةً تَمْلِكُهُمْ وَ الْرَبَيَةُ مِنْ كُلِّ سَبَا إِنبَا يَقِيْنٍ وَإِنْ يُ وَجَدْتُ امْرَاةً تَمْلِكُهُمْ وَ الْرَبَيَةُ مِنْ كُلِّ شَمْسِ شَيْءٍ وَلَهَا عَرُشُ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَ قَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلسَّمْسِ شَيْعً وَلَهَا عَرُشُ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَ قَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلسَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ وَ زَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ اعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ مِنْ دُونِ اللهِ وَ زَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ اعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ٥ (پ١١ السَّبِيلِ السَّالِ السَّبِيلِ السَّالِ السَّبِيلِ السَّبِيلَ السَّبِيلِ السَّبُونَ اللَّهُ السَّبِيلِ السَّبِيلِ السَّبِيلَ السَّبِيلِ السَّبِيلُ السَّبِيلِ السَّبِيلُ السَّبِيلِ السَّبَالِيلُ السَّبِيلِ السَّبِيلِ السَّبِيلُ السَّبِيلِ السَّبِيلِ ال

'' پھوزیادہ دریندگرری تھی کہ آراس نے کہا: ہیں ایک ایس چیز لایا ہوں کہ آپ کواس کی خبر ہی نہ تھی ہیں سبا کی ایک تجی خبر آپ کے پاس لایا ہوں ' میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک ورت کررہی ہے جہے ہرتم کی چیز سے پچھے نہ پچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالی کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا' شیطان نے ان کے کام انہیں : ھلے کر کے دکھلا کر سے روک دیا ہے ' سے روک دیا ہے ' سی وہ ہدایت برنہیں آتے ''۔

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب بعنی محبوب و محت میں نہیں میرا تیرا

ا برش طلیم کی الله تعالی کانی ہے جیرا کرو فرما تا ہے کہ الله قبور وَبُ الْمَعَبُونِ الْعَظِیْمِ ''وه عرش کاما کک ہے ہے کی می الله تعالیہ کا کان کی الله تعالیہ کا کان کی خور کی الله علیہ واللہ کو ہے کا کا کان کا اللہ بالا اور ہر چیز ان کی ملکست میں وے دی ہے اعلی حضرت فاصل ہر یوی رحمة الله ملیه فرماتے میں کہ میں کہ

حلیمہ! رک توسہی! اتنی تیز رفتاری کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہتم نے کسی امیر گھرانے کا بچہ لے لیا ہے کتمہیں ایڈوانس فیس مل گئی اور تم نے سواری تبدیل کرلی

تواونٹی نے کہا: یہ بات نہیں کہ سواری تبدیل ہوگئی ہے ذراغورے دیکھو کہ سواری کا سوار تبدیل ہوگیا ہے۔

اپ اپ مقدر دی ہندی اے گل آ کیاں دائیاں ہزاراں ی ملے دے ول جسدی ڈاپی قدم وی نہ سکدی ی چل عرش دے شہواراں دے کم آ گئی لین خوشہوئے زلف حبیب خدا آئی آئی جنت دے وچوں کی باد صافی چھو کے لئگی جدوں گیسوئے مصطفی جائری جائدی بہاراں دے کم آ گئی جائری بہاراں دے کم آ گئی جائری بہاراں دے کم آ گئی

بيس باغ سے پھول لائی عليمه

حضرت علیمہ فرماتی ہیں: آقائے عالمین صاحب گیسوئے مشکیں وعبریں کو جب سواری پرساتھ لے کر میں چلی تو سارا راستہ خوشبوؤں سے معطر ہو گیا اور پندرہ میلوں پر آباد قبیلہ بنی سعد کے ہرگھر سے خوشبوؤں کے حلے آنے گئے۔

ما بقی منزل من منازل بنی سعد الا وقد شمو اریح المسك منه ـ (علی البدی)

بى سعدكاكونى مكان ايباباقى ندر ماجوسركارى منك كى خوشبوندسونكما مور

### مولانا تقانوی لکھتے ہیں کہ

لم يبق منزل من منازل بنى معد الا شممنا منه ربح المسك.

آ بسلى الله عليه وسلم كى بركت سے بنى سعد كے تمام گروں سے كستورى كى خوشبوكيں آئى تھيں۔ (نشرانطيب ص اسانة الوى صاحب)

معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے آپیکس باغ سے پھول لائی حلیمہ

محمصطفیٰ آئے بہاراں مسکرا پیاں

حضرت علیمہ فرماتی ہیں کہ حضور کی تشریف آوری ہے بل میراساراعلاقہ قحط سالی کا شکارتھا اور جب سرکارعلیہ السلام جلوہ گر ہوئے تو تمام علاقہ سرسبر وشاداب ہو گیا' دنیا و کا کتات کی کوئی زمین ہماری زمین سے بڑھ کرسرسبر وشاداب نہیں۔
کا کتات کی کوئی زمین ہماری زمین سے بڑھ کرسرسبر وشاداب نہیں۔
(سیرت علیہ جاس ۱۳۸۸ بیان المیلا دالنوی لا بن الجوزی مس

### تہارے سن کا کونین میں جواب ہیں

حضرت حليمه فرماتي مين:

میں حضور کو لے کرآئی تو گردو پیش کی ہر چیز سے مجھے بیآ وازی آن لگیں: مہارک ہوجایہ امحد عربی سلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت مبارک ہو بنی سعد کی دائیاں مجھے دیکھتے ہی بول انھیں:

طيمه! تير ي كردو پيش الواركيسے بيں؟

میں نے آپ کے چہرۂ انور سے کپڑا ہٹایا اور کہا: یہ چیک چیک اس کھٹرے کی بدولت ہے بنی سعد کی دائیوں نے حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے چہرۂ انور پر انوار کی بارش دیمی تو کہا:

ميكمواحس وجمال بي افي مثال بيس ركفتا ايها بيهم في آج تك نبيس و يكها بيه

خدا کی تھیم آگئے فرماتی ہیں کہ

مير علاقے بيں جب بھی کوئی بيار ہوتا

اخد كف صلى الله عليه وسلم فيضعها على موضع الاذى فيبرء باذن الله سريعا . (برجيبيجاص١٥١)

تو وہ بیار آپ کی مبارک ہتھیلیوں کومرض کے مقام پر رکھتا تو فور آباؤن اللہ تعالی شفاءیاب ہوجاتا۔

مزید فرماتی ہیں کہ حضور کو جب میں اپنے ہاں لے آئی تو جب میری بکریاں گھر آئیں تو ایک بکری آ گے بردھی اور

سجدت له وقبلت رأسه . (پرتومليه ١٣٨٥)

اس نے آپ کو بحدہ کیا اور آپ کے سرانور کا بوسدلیا۔

ويئے کی ضرورت نہ شعل کی حاجت

حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور سرور عالم ملی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ فرمانے کے بعد مجھے بھی گھر میں چراغ یا دیا جلانے کی ضرورت چیش نہ آئی' بلکہ

اذا ارضعته في المنزل استغنى به عن المصباح. و اذا ارضعته في المنزل استغنى به عن المصباح. و جب من حضور برنور صلى الله عليه و ملم كودود ه بلاتي توجيح كريس چراغ كي

ضرورت ندرهتی\_

سركاردوعالم كانوارات في مجھے دِ باور چراغ سے متعنی كرديا۔ ،

CREANT SECTION OF THE PERIOD O دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت عجب روشیٰ تو نے یائی علیمہ سارى سارى رات گفر جَمْمًا تار بهتاحتیٰ كه ایک دن حضرت اُم خولد سعد میدرضی الله عنهانے حضرت حلیمہ سعد بیرضی الله عنها ہے کہا: اے حلیمہ! کیاتم اینے گھر میں ساری سارى رات آگروش كھتى ہو؟ تو آپ نے فرمايا: لا والله لا اوقد نارًا ولكنه نور محمد صلى الله عليه وسلم. نہیں اللہ کی نتم! میں آگ روش نہیں رکھتی کیکن بیروشنی نور مجسم سلی اللہ علیہ وسلم كانور مے - (بيان الميلا دالدوى صدة تفيرمظبرى )

عجب روشیٰ تو نے یاکی حلیمہ عجب روشنی تو نے یائی حلیمہ

بنی تو محمد کی دائی حلیمه بری تو نے توقیر یائی طیمہ

غربت وافلاس حتم طعام کی کثرت فرشتے جھولا جھلاتے اور طیمہ فرماتی ہیں کسہ مجھے جاجت نہیں تھی اب کسی کھانے لکانے کی کہ میں تو بن مئی مالک خدا کے کل خزانے کی تمامي دن ميں اينے كوچه بحر ميں محوم ليتي تقي مجھے جب بھوک گئی تھی لیوں کو چوم لیتی تھی





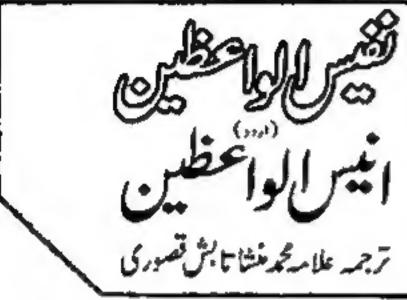









اصلاحی بیانات مولانامحرچهن زمان جم القاری



خواتين كيلئے و القر سريل المارہ لقر سريل

سيدر مرادر زبيد منزيم اروبازار لا بورند ناف : 042-37246006



Marfat.com